(سيرف النبي الليف كاليك اليم باب)

مئن دور مین رسول التیرطانی التیرطان

مولنا ڈاکٹر محتر عبد الیم چنتی

رَمِی شَعِی تِصْنَصْ مِلْهِم مدیث مِامتَدالِغُومُ الاسلامیَّة مُلامر فُوَدُ وَسِعت بنوری ناوَن کراچی اُنتاذ الدیث مِامتَدالرسشید ۱ اس آباد کراچی

مكتبنالكؤوثر

(سيرسن الني ماني عليه كالبيب المرب الني ماني عليه كالبيب المرب الم مي دورمرڻ السيطينية العلم كارياء م

مولانا خرا كم محرك المرحيني مولانا خرا كم محرك المرحيني ومرك المرحيني ومرك المرحيني ومرك المرحيني ومرك المرحيني والمتعالم المراج المرحيني المركزي الم

٠ مهالنبناله

## سلسله مطبوعات مكتبة الكوثر (٢) \* جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ بين \*

# می دور میں رسول اللہ اللہ کھا کے تعلیمی کارناہے

مؤلف: حضرت مولانا دُا كنرعبد الحليم چشتی صاحب دامت بر کاتهم العاليه

اسن طباعت : ۲۰۱۸ ۱۳۳۹ ۲۰۱۵

ناشر : مكتبة الكوش، بلاك B سيكثر 11، مكان نمبر: 121، جامعة الرشيد، احسن آباد، كراجي \_

تعداد: 1100

رابط نمبر: 0331-3298552

تنزئين وترتيب: كليم الله چتر الي

## ملنے کا پہت

مكتبة الكوثر، بلاك كا به يكثر 11 ، مكان نمبر: 121 ، جامعة الرشيد، احسن آباد، كرا چى ـ
اسلامی كتب خاند بالمقابل جامع مسجد نبوٹا وَن ، علامه محد بوسف بنوری ٹاون ، كرا چى ـ
مكتبه سلطان عالمگير 5 ، لوئر مال بالمقابل گا ہے شاہ ، اردو بازار ، لا مور ـ
مكتبة الشيخ 3 / 445 ، بها درآ باد ، كرا چى ـ
مكتبه سيدا حمد شهيد ، اردو بازار ، لا مور ـ
مكتبه سيدا حمد شهيد ، اردو بازار ، لا مور ـ
مكتبه رشيد بيه ، مركی روڈ ، كوئش ـ
دار الاخلاص ، محله جنگی ، يشاور ـ

### الله آثم الركن ! فهرست

| صفحتمبر | عنوانات                                                                                                                  | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Im.     | پش لفظ                                                                                                                   | -       |
| lh.     | دائے گرای                                                                                                                | ۲       |
| IY      | قرآن مجيداصول وكليات كاجامع                                                                                              | ۳       |
| IA      | ماراقم<br>خارار في المراقب المرا | ۴       |
| **      | اسلام میں املاء کی اہمیت اور شب وروز (DAY AND NIGHT) کا کچ کا افتیاح                                                     | ۵       |
| rı      | اسلام میں کتب خانے کا آغاز                                                                                               | 4       |
| rı      | ونیایس سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب                                                                                   | 4       |
| rr      | اسلامى قلمروميس نعساب تغليم كااقرلين ماخذ                                                                                | ٨       |
| rr      | نصاب تعليم كادوسراما خذ                                                                                                  | 9       |
| 75      | امّتِ مسلمه کا ابدی نصاب تعلیم                                                                                           | 1+      |
| 74      | نصاب تعليم كالتيسرا ماخذ                                                                                                 | 11      |
| ۳+      | ائمہ مجتهدین کے مذابب کاظہور                                                                                             | Ir      |
| m       | اجتها دائمها ورمذاهب فعنهيه كاتنوع                                                                                       | 11"     |
| ۳۳      | جامع ترخری میں ذکر کردہ فقہا واوران کے آراء وفقا دی کی تعداد                                                             | ll.     |
| ۳۳      | محابه كرام رضى اللدتعالى عنهم الجمعين                                                                                    | 10      |
| ۳۳      | تنابعين كرام دحميم الله تعالى                                                                                            | 14      |
| PY      | تبع تابعين رحمهم الله تعالى                                                                                              | 14      |
| ٣2      | حمع تبع تابعين رحمهم الله تعالى                                                                                          | 1A      |

|            |                                                                         | <del>•</del> • • • • • |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۳۸         | نقهاءا <i>ور عد</i> ثین میں <b>فر</b> ق                                 | 19                     |
| ۳۸         | فقهاء کی فضیلت کی دلیل اور محانی رسول سال الیاییم کا دب                 | <b>r</b> •             |
| <b>4</b> 9 | عموم بلویٰ کا تھم                                                       | ۲I                     |
| <b>7</b> 9 | متن حديث فقها و كي نظريس                                                | ۲۲                     |
| h.+        | لفظ مجتهد كالمتحيم محمل                                                 | ٣٣                     |
| <b>6.1</b> | مراسل حسن بصرى اورمحد ثنين كرام                                         | 44                     |
| ۳۲         | سفیان توری کی امام ابوحنیفه سے موافقت                                   | <b>r</b> 6             |
| ۳۳         | سنن ترندى كى خصوصيات                                                    | ry                     |
| ۳Y         | عبدر سالت كا دائى نصاب تعليم                                            | 14                     |
| <b>۲</b> ۷ | استاداور مر بی کی صفات                                                  | ۲۸                     |
| P 9        | محابة كآزمائش اورثابت قدى                                               | 79                     |
| ۵٠         | محابة كانضيلت                                                           | ۳+                     |
| ۵۲         | الله تعالى كى طرف سے محابة كے دلول كامتخان اوران كى كاميابيوں برق كرياں | ٦                      |
| ٥٣         | امتخان اور ذکری                                                         | ۳r                     |
| 41"        | سابقين اوّلين                                                           | ۳۳                     |
| ar         | حضرت ابواحمه بن جحث ظ                                                   | ۳۳                     |
| ar         | حضرت ارقم بن ابي ارقم بن اسد مخزوي "                                    | 4                      |
| YY         | حضرت اياس بن ابي بكير بن عبد ياكيل ليقي                                 | ۲۲                     |
| YY         | حضرت بلال بن رباح "                                                     | ۳۷                     |
| 42         | حضرت ابو بكرصد بق"                                                      | ۳۸                     |
| ۷٠         | حضرت جعفر بن الي طالب "                                                 | ٣٩                     |
| ۷۱         | حضرت جندب بن جناده ا بوذ رغفاری "                                       | <b>L.</b> +            |
| ۷۱         | حضرت حاطب بن حادث جمي "                                                 | ام                     |
|            | حضرت حاطب بن عمرو عامري "                                               | ۲۲                     |
| <b>41</b>  | تسرت قاطب في مروعا سرق                                                  | ' '                    |

|            | 1 <del>4 2</del> 2                        |            |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>4</b> r | حفرت ابوحذيف بن عتبه بن ربيعه ملي "       | ساما       |
| <b>4</b> r | حفرت تمزه أبن عبدالمطلب                   | 44         |
| ۷۳         | حضرت خالد بن ابي بكير بن عبدياليل ليثي    | 3          |
| <b>4</b> 6 | حضرت خالد بن سعيد بن عاص "                | Ł          |
| ۷۵         | حصرت خباب بن ارت خزا گ                    | ۲۷         |
| ۷۵         | حضرت خطاب بن حارث "                       | ۴۸         |
| ۷۷         | حفرت خنیس بن حذافہ ہی ؓ                   | <b>(*9</b> |
| ۷۲         | حضرت ذبير بنعوام "                        | •          |
| ۷۲         | حفرت زید بن حارثه بن شراحیل کلبی "        | ۵۱         |
| 22         | حضرت سائب بن عثان بن مظعون "              | ۵۲         |
| ۷۸         | حضرت الوسره بن اني ربهم "                 | ۵۳         |
| ۷۸         | حضرت سعد بن الى وقاص "                    | ۵۴         |
| <b>∠9</b>  | حفزت سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل "       | ۵۵         |
| ۸٠         | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد مخز وي "         | ۲۵         |
| ۸٠         | حضرت سليط بن عمرو بن عبدهمس "             | <b>6</b> 4 |
| Al         | حضرت سہیل بن بیضاء "                      | ۵۸         |
| Al         | حفرت صهیب بن سنان بن ما لک نمری "         | ٩۵         |
| Ar         | حضرت طلحه بن عبيد الله "                  | 4+         |
| ۸۳         | حضرت عاقل بن اني بكير بن عبديا ليل ليثي   | ווי        |
| ۸۳         | حضرت عامر بن الي بكير بن عبد ياليل ليثي " | 44         |
| ۸۳         | حضرت عامر بن الي وقاص "                   | ۸ħ         |
| ۸۳         | حضرت عامر بن و ببعد عنوى أ                | ٧٣         |
| ۸۵         | حضرت عامر بن فهير ه "                     | ar         |
| YA         | حضرت عبدالرحمن بن عوف "                   | YY         |
|            |                                           |            |

| <b>A</b> 4 | حضرت عبدالله بن جحث ال                       | 44        |
|------------|----------------------------------------------|-----------|
| ۸۸         | حضرت عبدالله بن مسعود بذلي "                 | *         |
| ٨٨         | حضرت ابوعبیده بن جرّ ال ٔ                    | 79        |
| A9         | حضرت عبيده بن حادث بن مطّلب مطّلبي "         | ۷٠        |
| 9+         | حضرت عثمان بن عفان "                         | ۷۱        |
| 9+         | حضرت عثان بن مظعو ن جمحی "                   | ۷۲        |
| 91         | حضرت على بن ابي طالب بن عبدالمطلب بالثمي "   | ۷۳        |
| 94         | حضرت عمارين ياسربن عامرعنسي "                | ۷۳        |
| 91"        | حضرت عمر فاروق                               | 40        |
| 914        | حضرت عمروبن عبسه لمح بحكي الأ                | ۷۷        |
| 90         | حضرت عميرين الى وقاص قرليثى زهرى أ           | <b>44</b> |
| 94         | حضرت عياش بن اني ربيعه بن مغيره مخز وي "     | ۷A        |
| 94         | حصرت مسعود بن ربيعه قاري "                   | ۷٩        |
| 94         | حفرت مصعب بن عمير "                          | ۸•        |
| 9.4        | حفرت مطلب بن از ہر بن عبد عوف زہری "         | AI        |
| 9.4        | حفرت معمر بن حادث "                          | ۸۲        |
| 99         | حضرت نعيم بن عبدالله نتام عدوي "             | ۸۳        |
| 99         | حضرت واقدبن عبدالله بن عبد مناف تنبي يربوي أ | ۸۳        |
| 100        | سابقتين اوّلين محابيات                       | ۸۵        |
| 100        | حضرت اساوبنت ابو بكرصديق                     | ΥΛ        |
| 1+1        | حضرت اساء بنت سلامة ميمية "                  | ۸۷        |
| 1+1        | اساء بنت عميس خ                              | ۸۸        |
| 1+1        | حضرت اميمه بنت خلف خزاعية                    | Aq        |
| 1+1        | حضرت جاربيه بنت عمرو بن مؤمّل أ              | 9+        |

| 91     | حفرت فد بجر بنت خو بلد "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 94     | حصرت رقية بنت رسول الله ما في الل | 1+1"        |
| - qw   | حضرت دمله بنت ا ني عوف "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1"        |
| ٠ ٩١٧  | حضرت ذنيره رومية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+1"        |
| 90     | حضرت المّ سلمه بنت ا في امية "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1+14        |
| - 44   | حفرت سميه بنت خياط "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+14        |
| 92     | حفرت سهله بنت سهبل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+4         |
| 9.4    | حضرت الم عبيس "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1+6         |
| 99     | حضرت فاطمه بنت خطاب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+6         |
| 1++    | حضرت فاطمه بنت مجلّل عامرييّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+4         |
| 1+1    | حضرت فكيهه بنت يبار الله المسترات فيهد بنت يبار الله المسترات المس | 1+1         |
| 1+1    | حضرت ليلى بنت الى حثمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+1         |
| 1+1    | تربيت كانمونه اجرت جبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>۲</b> +1 |
| 1+14   | عبشه کی پہلی ہجرت<br>عبشہ کی پہلی ہجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+4         |
| 1+6    | حبشه سے لوٹنے کاسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1+A         |
| 7 1+4  | حبشه کی دوسری بجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+A         |
| 1 1+4, | اسود بن نوفل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111         |
| 1•4    | بشربين حادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IIT         |
| 109    | <i>جا</i> ہر بن سفیان "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IIT         |
| 11+    | جناده بن سفیان "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III         |
| ? 111  | جہم بن قبیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111"        |
|        | حارث بن خالد ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111~        |
| - 1110 | حادث بن قبيل<br>عاطب بن عادث بن عدى "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IIM         |
| ייוון  | حاطب بن عارث بن عدى "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IIfr        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| 2042220 |                                                                |     |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 110     | عِياج بن مارث <sup>*</sup>                                     | III |
| IIT     | حجاج بن حارث<br>خالد بن سفيان أ                                | III |
| 114     | "לי <sub>ב</sub> אר. זיי ריקא"                                 | 110 |
| 11/     | خزیمہ بن جم<br>سائب بن حارث ہ                                  | 110 |
| 119     | سعد بن خوله<br>سعید بن حا <b>رث</b>                            | 110 |
| 14+     | سعيد بن حارث "                                                 | 110 |
| 171     | سعيد بن عبدقيل "                                               | III |
| irr     | سعيد بن عمرو "                                                 | IIY |
| Irm     | سفیان بن معمر ﴿                                                | HY  |
| Irr     | سکران بن عمرة "                                                | HA  |
| Ira     | سلمہ بن ہشام "<br>سو ببط بن سعد بن حرملہ "<br>شرحبیل بن حسنہ " | 112 |
| ורין    | سوربيط بن سعد بن حرملة                                         | 112 |
| 174     | شرحبيل بن حسنة                                                 | 114 |
| IFA     | شاس بن عثمان أ                                                 | ш   |
| 144     | طلیب بن عمیر "                                                 | IIA |
| ¥*      | عامر بن الي وقاص "                                             | 119 |
| 121     | عامر بن الى وقاص "<br>عامر بن عبد الله "                       | 119 |
| 11"1    | عيدالله ين حذافة                                               | 119 |
| IPP     | عيداللد بن حارث الله                                           | 17+ |
| 1977    | عيدالله بن سفيان "                                             | 17+ |
| 120     | عيدالله بن سبيل "                                              | 17+ |
| lP7     | عبدالله بن شهاب "                                              | 17+ |
|         | عبداللدين عرفطة                                                | IFI |
| 1PA     | عبدالله بن مخرمة "                                             | IYI |
|         |                                                                |     |

| ا۱۱۱ عبدالله من طعون الاستاد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | . "                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------|
| ا۱۱۲ هـ هـ بـ بن محود و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IFI | عبدالله بن مظعون الم | 1179   |
| الا مثل من راه برخم فرام الا مثل الا الا الا الا الا الا الا الا الا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IFI | عتبه بن غز وان "     | lin+   |
| الم الم الم و و و الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Irr | عنبهان مسعودة        | ורו    |
| الم الم الم و و و الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Irr | عثمان بن عبد عنم "   | Irr    |
| الله الله الموران الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Irr |                      | ۳۲     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ITT | عروه بن اني ا ثالثة  | ווייני |
| ۱۳۳ عروین کم است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ITT | عمر و بن رياب "      | Ira    |
| ۱۳۳ عروین حادث الاستیر الاستی | 122 | عمروبن امية          | 1mg    |
| ا ۱۳۳ المرو بن الميري المرو الميري ا | 127 | عمرو بن جبم "        | 167    |
| اها عروبن وان المرح الها اها عروبن وان المحاسبة اها عرب وان وان الها المحاسبة اها عرب المحاسبة اها المحسون المحاسبة اها المحسون المحس | ITT | عمر و بن حارث "      | IFA    |
| اها عمروین عبال الا الا الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Irr | عروبن سعيد "         | 1179   |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Irr | عرو بن ابی سرح "     | 10+    |
| ا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ITM | عمر و بن عثان "      | 161    |
| ا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Irr | عمير ان دعاب "       | 107    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 | عياض بن زہير"        | ۱۵۳    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 | فراس بن تعزر "       | IST    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 | قدامه بن مظعون *     | 100    |
| ۱۲۹ قیس بن عبدالله الله ۱۵۸ ۱۲۹ ۱۵۹ ۱۲۹ ۱۵۹ ۱۲۹ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 |                      |        |
| ۱۲۹ مالک بمن ذمعر المحال ۱۲۹ مالک بمن ذمعر المحال ۱۲۵ میر بن جزء المحال ۱۲۷ میر بن جزء المحال ۱۲۷ میر بن جزء المحال ۱۲۷ میر بن جزء المحال ۱۲۵ میر بن جزء المحال ال | IFY |                      | 102    |
| ۱۲۰ محمد بن حاطب الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iry |                      | 101    |
| ۱۲۱ محمیه بن جزء ً ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ITY | ما لك بن زمعة        |        |
| ا ۱۲ محمید بن جزءً الا الا محمید بن جزءً الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172 |                      |        |
| ۱۲۲ منتب بن عوف "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172 | محميه بن جزءً        | וצו    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IFA | معتب بن عوف "        |        |

|          | •                                       |       |
|----------|-----------------------------------------|-------|
| IFA      | معمرين عبدالله                          | 145   |
| IFA      | مقدادبن اسودتا                          | 141"  |
| 144      | نعمان بن عدی "                          | arı   |
| II**     | <b>ہبار بن سفیان</b> "                  | rri   |
| II**     | ہشام بن عاص <sup>«</sup>                | ΝZ    |
| 11"1     | يزيد بن ذمحة                            | AFI   |
| ırr      | مهاجرات ومبشه (محابیات)                 | 144   |
| ırr      | امينه يابمينه "                         | 14•   |
| ITT      | بركهبنت بيار"                           | 141   |
| ITT      | حرمله بإحريمله بنت عبدالاسود السودالا   | 121   |
| ırr      | حسنامٌ شرحبيل "                         | 124   |
| IPP      | خز پر بنت جم بن قیس عبدریه "            | اکالہ |
| IPP      | ر يطه بنت حارث بن حبيلة                 | 120   |
| IPP      | سوده بنت زمعه بن قيس "                  | IΖY   |
| IPP      | عميره ياعمره بنت السعدي "               | 144   |
| IPP      | فاطمه بنت مغوان ً                       | 144   |
| الم الما | فاطمه بنت علقمه بن عبدالله ﴿            | 149   |
| الم الما | الم حرمله بنت عبدالاسود بن جذبيرة       | 1A+   |
| 11" 6    | وہ صحابہ جن کی ہجرت عبشہ میں امحتلاف ہے | 1A1   |
| 110      | ابان بن سعيد "                          | IAY   |
| IPY      | تميم بن حارث "                          | 188   |
| lP4      | حارث بن حارث بن قبس الله                | IAľ   |
| lP4      | حادث بن حاطب "                          | 1/4   |
| IF4      | خالد بن حزام ال                         | YAI   |

| 111/2 | خطاب بن حارث بن معمر الم                                | 114         |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 114   | ا بوالروم بن عمير بن باشم "                             | IAA         |
| IPA   | طلیب بن از ہڑ                                           | IA9         |
| IPA . | عبدالله بن قبس "                                        | 19+         |
| IMA.  | ا پيمبيده بن جراح ط                                     | 191         |
| 1779  | عثمان بن ربیجة                                          | 191         |
| 179   | معيقيب بن اني فاطمةً                                    | 191"        |
| 11"9  | نبيبك عثمان                                             | 1917        |
| 11"+  | بشام بن اني حذيفةً                                      | 190         |
| 16.+  | ييارا بوقكيه."                                          | 194         |
| ורו   | الم كلثوم بنت مهيل بن عمروة                             | 19∠         |
| ורו   | مشرکین مکہ کی بے چینی و بے تا بی                        | 19A         |
| IMA   | ایشیا سے افریقد پس اسلام کی رسائی                       | 199         |
| IFF   | كى زندگى ميس خفيه نظام تعليم                            | <b>***</b>  |
| IMM   | کفار کی سازش اور حضرت عمر ملام لانا                     | r+1         |
| Irt   | مصائب کا پہاڑ                                           | r•r         |
| 167   | طا كف كاسغر، ايك ابتلاء وآز ماكش                        | r+m         |
| 10+   | كفاركابيطر وعمل اوررسول الله سل في يم يرالله كافضل وكرم | 4+4         |
| 16+   | معراج                                                   | r•0         |
| IST   | صديق اكبرٌ كي تفيديق                                    |             |
| IST   | قبائل عرب كودعوت اسلام                                  | r•2         |
| 161"  | انصاری کمه آمداوران ش اسلام کی دعوت کا آغاز             | r•A         |
| 165   | اسعد بن ذرارة "                                         | r+4         |
| IDM   | جابر بن عبدالله بن دياب انصاري شلمي "                   | <b>*1</b> + |

|      |                                                              | -0          |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IDM  | دافع بن ما لک ﴿                                              |             |
| 100  | عقبه بن عامر بن نا ني الله الله الله الله الله الله الله الل | rir         |
| 100  | عوف بن حارث الله                                             | 414         |
| rai  | قطبه بن عامر بن حد بدقا                                      | ۲۱۴         |
| rai  | بيعت عقبه اولى                                               | ria         |
| rai  | ذ کوان بن عبدالقیس "                                         | riy         |
| 102  | عبادة بن الصامت "                                            | 114         |
| IDA  | عباس بن عبادة بن نضلة                                        | ria         |
| IAA  | عويم بن ساعدة "                                              | <b>119</b>  |
| IAA  | معاذين حارث الله                                             | rr•         |
| 169  | الوالبيثم بن التيمان "                                       | rri         |
| ۰۲۱  | يزيد بن ثعلبه ا بوعبد الرحن "                                | ***         |
| 14•  | بيعت عقبة ثاني                                               | ***         |
| 141  | أسيد بن صنير"<br>براه بن معرور"                              | ***         |
| IAL  | براه بن معرور "                                              | 776         |
| 141" | سعد بن خيم الله                                              | rry         |
| IAL  | יישני. זיט ניבא <sup>נים</sup>                               | <b>*</b> ** |
| PPI  | سعد بن عما وه "                                              | 774         |
| 142  | عبدالله بن رواحةً                                            | 779         |
| IYA  | عبدالله بن عمرو "                                            | rm+         |
| 174  | منذربن عمروة                                                 | ۲۳۱         |
| 14+  | معلمین مکه کی مدینه منو ره روانگی                            | ۲۳۲         |
| 121  | اشارىي                                                       | 4444        |
|      |                                                              | -           |

### يبش لفظ

الله تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی وی کا آغاز اقر اُل پڑھو) کے تھم سے فر مایا اور آ گے علم بالقلم ارشا د فر ماکر پڑھنے پڑھانے میں قلم کی اہمیت کوا جا گر کیا ، بہی علم وقلم کا جوڑ ہے جوروز اق ل سے مسلم چلا آ رہا ہے اور اسی اقر اُوعلم بالقلم نے وہ گلہائے رنگارتگ بھیرے کہ تاری اُس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

اقراً وعلم بالقلم کے صفحہ عالم پر شبت علمی و تاریخی نقوش سے متعلق الله عزوجل نے راقم کو کام کرنے کی تو فیق عطافر مائی اور اس سلسلہ کی پہلی کڑی ''اسلامی قلمرو میں اقراً وعلم بالقلم کے ثقافتی جلو ہے (عہد عباسی )' قبول عام حاصل کر چکی ہے۔سلسلہ کی دوسری کڑی ''عہداموی'' کامواد قلمبند کروا چکا ہوں ،ان شاء اللہ عنقریب زیورطیع سے آراستہ ہوجائے گا۔

ستاب کی تیاری کے جملہ مراحل محمد خالد، شایان احمد اور عتیق الرحمن (طلبہ مخصص فی علوم الحدیث، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹا وُن کراچی ) نے سرانجام دیئے، دعاہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور کتاب کوشرف قبولیت سے نواز کر دنیا و آخرت میں کامرانی کا فرریعہ بنائے۔ آئین

محمد عبد الحليم چشتی ۱۳ جمادی الاخری ۳ ۱۳۳۱ هه ۱۳ مارچ ۱۸ • ۲ ء

## رائے گرامی جناب پروفیسرعبدالعزیز میمن صاحب (الهنوفی ۱۹۷۸ء)

کراچی جیسے کاروباری شہر میں علم اور اہل علم کا سرا سر فقدان ہے، یہاں علم کی جستجو کا سودا کسی کے سرمیں نہیں ساتانہ اس کو تلاش وجستجو میں سرگر دال یا یا جاتا۔

اس ماحول میں شے اور تا زہ علماء کا پیدا ہونا تو در کنار ۱۵-۲۰ سال پرانے واردین کے علمی ذوق کا نیج جانا ہی عجائب روز گار میں سے ہے۔

اس طویل مدت میں شاذونا درہی کوئی نووار دایسا ہوکہ جوں جوں گر دوپیش میں دنیا داری کاغلبردیکھے، بیا دھرا پنی طلب صادق کوتیز سے تیز کرتا جائے۔

ربی جدمی میر سیر مدب سط نوا را تلخ ترمی زن جو ذوق نغمه کم یابی حدی را تیز تر می خوال چومحمل را گرال بینی

ہمارے مولانا عبدالحلیم چشتی جوقریباً ہرسال ایک آ دھدین وعلمی کتاب کھنے کے عادی سے ہوگئے ہیں، اب اپنے عنان قلم کو اسلام میں تصنیف و تالیف، ترتیب و تبویب کا جائزہ لینے کی طرف موڑ رہے ہیں اور چونکہ وہ دینیات کے فارغ التحصیل ہیں، ادھر تاریخ وغیرہ علوم سے باخبر مجمی ہیں، کتا بیات پران کی نظر جو کام کرسکتی ہے آج کل کے نوخیز جوانوں سے کوئی تو تع نہیں کی جاسکتی جو علمی، عربی و اسلامی ما خذ سے سراسر بے بہرہ ہیں، انہیں تو استاؤ ازل (علاء یورپ) نے جاسکتی جو علمی، عربی و اسلامی ما خذ سے سراسر بے بہرہ ہیں، انہیں تو استاؤ ازل (علاء یورپ) نے

ا بدرائے موصوف نے "اقر اُوعلم بالقلم کے ثقافتی جلوے (عہدعباس)" پراکھی تھی، کتاب چونکداس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کیے اس مائے کو بہال قندِ مکرر کے طور پر ذکر کردیا گیا ہے۔

جوسکھا یا ہےاس سے سرمو تجاوز نہیں کر سکتے ،حروف ہجا و کی ترتیب پرالٹی سیدھی فہرست سازی ان کا سرمایی کلم ہے وَ بس! کتا بول کے اندرونی اسرار وخز ائن سے ان کو دور کا بھی واسط نہیں ، واقعی مکا تب میں دخل یانے کا بیآ سان ترین نسخہ ہے۔

میں نے آپ کا بیمقالہ جستہ جستہ پڑھااور دیکھا، بیاس قابل ہے کہاس کوشائع کیا جائے اور آئدہ ریسری اسکالروں کے ہاتھوں میں رہے، تا کہ وہ اسکے ابواب پرآئدہ کام کریں اور اسلامی مکا تب میں مسلمانوں کا افادی حصہ پیش کرسکیں۔ آخر میں سفارش کرتا ہوں کہ چشتی صاحب کے اس کا رنامہ کی پوری قدر کی جائے اور ان کواس پراول درجہ کی ایم اے کی ڈگری دی جائے۔ اِنَّ الله کَا یُضِیعُ اُجْرَ الله خسنین ،

ناچیز میمن عبدالعزیز،ریٹائرڈیروفیسر جامعات علیگڑھ کراچی و پنجاب ۵راپری<u>ل اےوا</u>

## کی دور میں رسول الله صلاحاتیا ہے کے ملی کا رنا ہے

## سيرت النبي (مان اليليم) كا ايك ابم باب

#### قرآن مجيداصول وكليات كاجامع:

قرآن مجید جوبن نوع انسان کی فلاح وبہود کے لئے اتارا گیا ہے، وہ ایک کمل ضابطہ حیات اور نہایت جامع قانون ہدایت ہے، وہ اصول وکلیات کا جامع ہے اور اس کی جزئیات کی تعیین رسول اللہ ساتھ ہے قول وقعل اور خاموثی وا نکار سے عبارت ہے، یہی اس دور کا نصاب ہے اور اس پر عمل پیرار ہنا اور اس کی پابندی کرنا نصاب تعلیم ہے اور بیا ہدی ہے، تمام فقہاء کے ہاں یہی نصاب تعلیم معمول برد ہاہے۔

ارشادِ بارى تعالى ب:

«الذین یتبعو ن الرسول النبی الأمی». <sup>[[]</sup> ''وه جو (محمرٌ) رسول (الله) نبی ای کی پیروی کرتے ہیں''۔

دوسری جگهارشادے:

«وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه». آن در اوريك ميراسيدها رسته يك به توتم اى يرجلنا"-

<sup>🗓</sup> سورهاعراف (آیت: ۱۳۲)

<sup>🗓</sup> سورهانعام (آیت:۱۷۳)\_

#### ایک اورجگه ارشادے:

''قل هذه سبیلی أدعو إلی الله علی بصیرة أنا و من اتبعنی'' <sup>[]</sup>
''کهدو میرارسته توبیه بی خداکی طرف بلاتا بول (ازروئے بقین و بر بان) سمجھ
بوجور، میں بھی (لوگوں کوخداکی طرف بلاتا بول) اور میرے پیرو بھی''۔
ان آیتوں میں اتباع سے مراد ہر مسلمان کا اس نصابِ تعلیم پر عمل پیرار ہنا ہے۔
علامہ ابواسحات ابرا جیم بن موی الشاطبی (۹۰ کھر ۱۳۸۸) کا کہ ''الموافقات''
میں رقمطراز ہیں:

«فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات؛ لأن الشريعة تمت بتهام نزوله؛ لقوله تعالى:اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينته السنة، وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها، آا.

قرآن مجیر مخضر ہونے کے باوجود جامع ہے، اور جامع کے معنی بیبیں کہ اس میں کلیات فرکور ہیں، کیونکہ شریعت اس کے پورے نازل ہونے پر کھمل ہوگئ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 
د'الیوم آکملت لکم دینکم ''(آج میں نے تبہارے لیے تبہارادین کمل کردیا) اور تم جانے ہوکہ نماز، ذکا ق، جہاداوراس طرح کی اور عبادات جن کے تمام احکام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے، ان کو صرف سنت نے بیان کیا ہے، اس طرح سے عادی امور نکاح، معاملات، قصاص اور حدود و فیرہ ہیں۔

<sup>🗓</sup> سوره پوسف (آیت:۱۰۸)\_

<sup>🖺</sup> الموافقات في أصول الشريعة اللشاطبي: (١٣١٥) اطبعه قابره

علامہ شاطبی کے فرکورہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالی کا اس امت پر بیہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین کی پھیل فرما کر اس کی حفاظت کا بھی عجیب وغریب انظام کیا۔

ا - قرآن مجید کوتحریف لفظی سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤمنین کے سینوں کواس کا محافظ بنا دیا اور اس کے رسم الخط کو بھی محفوظ ومخصوص کر دیا ، اس قرآن ہی کی بدولت فن خطاطی کو دنیا میں دکشی اوریذیرائی کمی۔

۲- رسول الله مق الله عن قول و فعل اور خاموثی وا نکار کو جحت بنا کر معانی قرآن میں تحریف کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کردیا۔

یمی وجہ ہے کہ امت میں قرآن پاک کے نت نے معانی کرنے والوں کو بھی بھی کامیا بی حاصل نہیں ہوسکی۔

معلم انسانیت حضرت محرمان التالیم کواپنی عمر کے چالیسویں سال ۲۱۱ عیسوی میں نبوت سے نواز اسکیا اور اس کے بعد تین سال تک فتر ت کا زمانہ رہا، جس میں وی نازل نہیں ہوئی ، اس کے بعد وی سال کا مصلح اس کے بعد قبل سال کا مصلح اس کے بعد وی سال کا مصلح اسلام کا سلسلہ چاری ہوا۔ 🗓

## دارارتم:

۱۱۳ عیسوی میں سابقین اولین میں سے حضرت ارقم بن ابی الارقم (۵۳ / ۵۵ ھے) نے ابنا مکان جوکوہ صفا پرواقع تھا، اللہ کے رسول مان اللہ کی خدمت میں رہنے کے لیے پیش کیا، یہ مکان دار ارقم کے نام سے مشہور ہے، آاس کے دو صے کیے گئے تھے، پہلے جھے میں رسول اللہ مان اللہ مان اور دوسرا حصہ درسگاہ تھی، یہ اسلام میں سب سے پہلی درسگاہ تھی

<sup>🗓</sup> سیرت این بشام: (ار ۱۲۵۲،۲۵۲، ۲۲) بمطبعه مجازیه، قابره

<sup>🖺</sup> طبقات ابن سعد: (۲۳۲/۳) ، دارصا در ، بيروت \_

جهال شب وروزمسلمانون كي تعليم وتربيت كالنظام كيا كياتها -

رسول اللدمان الله مان الله عن وعوت سے جومسلمان ہوتاء اس كا تعليم وتربيت دارارقم من كى جاتى تقى \_

ا- يمي وهمبارك مكان ب جهال رات دن كتاب الله كالعليم كاسلسله شروع موا

٢- يهال قرآن قلمبند كراياجا تاتها\_

٣-رات دن يرما يااور مجما ياجا تاتها\_

٣-اسے باد كيااوركرا ياجا تا تھا۔

۵- ضرورت کے مسائل بتائے جاتے اور ضروری تشریح کی جاتی تھی۔

دن رات میں جس موقع پر قرآن اترتا، رسول الله من الله الله علی است کصواتے محفوظ کراتے اللہ الله من الله علی الله من الل

چنانچاللدتعالى فسوره فرقان من مشركين كاقول نقل فرمايا:

«وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا» أن المراد المخض في المراد المرد ال

<sup>🗓</sup> البريان في علوم القرآن للزركشي (ايراسم) عيسي الباني الحلبي ـ

<sup>🗓</sup> سورهفرقان (آيت:۵)\_

تا ید دسوره فرقان کی آیت ہے، جہور مفسرین کے نزویک بیسورت پوری کی پوری کی ہے، این عباس (۲۸ھ) اور قارق دید اس میں تین آیتیں ﴿واللّٰهِ بن لا يدعون ﴾ سے ﴿غفور ارحيما ﴾ تک مرنی بیں، اس قول کے مطابق بھی فیکورہ آیت کی ہے، تفییر قرطبی (۱۲۷) ، وارالکتب المصرید، قاہرہ۔

اسلام میں املاء کی اہمیت اور شب وروز (DAY AND NIGHT) کالج کا افتاح:

او پرذکر کی ہوئی آیت سے ثابت ہوا کہ لکھنا پڑھنا انسانی علوم کی ترقی کا پہلازینہ ہے،
اس سے علوم کی تدوین عمل میں آتی ہے، اس سے دورونز دیک ہرجگہ علم کا چرچا ہوا اور گوشہ گوشہ
میں کتب خانوں کی داغ بیل پڑتی گئ، اس سے بیہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ لکھنے
کھوانے، پڑھنے پڑھانے اور املاء ودرس کا اجتمام نیقت کے ابتدائی دور سے کیا جاتا تھا۔
چنانچہ:

ا- جو چیز بھی ملتی اس پر لکھواتے۔

۲-ایےمحفوظ کراتے تھے۔

۳- میحوشام (DAY AND NIGHT)اس کا درس دیتے۔ (کالج اور مدرسة قائم کرتے تھے)۔

٣-اس بإدكراتے تھے۔

۵-سنتے سناتے تھے۔

۲- اصلاح فرماتے تھے۔

2-اسلامی قلمرو میں املاء پریس کی ایجاد سے پہلے تک تعلیم و تعلم اور علوم و فنون کی میں مسلت بردھ ہوں

اشاعت کا کامیاب ترین ذریعه اورمسلم قوم کا شعار رہاہے۔

٨-اسلامى قلمرويس اس في انقلاب پيداكيا-

9- اس املاء اور پڑھنے پڑھانے کی برکت سے روزِ اوّل ہی سے تمام علوم قبرِ تحریر میں آنے لگے۔

۱۰-اس کی بدولت عرب جو پچھ نہیں جانتے تھے وہ علومِ قرآن اور علومِ شریعت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

#### اسلام ميس كتب خاف كا آغاز:

ندکوره بالا آیت کی گوائی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کتب خانے کا آغاز قرآن مجید سے درسگاہ دارِارقم میں ہوا، جہال شب وروز درس وتدریس، تعلیم وتعلم اور علم دین کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا تھا۔

سرتقام س آرنلڈ مستشرق کا دار ارقم کے سلسلے میں بیان ملاحظ فرما کیں:

د فالباً قریش کی مخالفت کی اس شدت کے پیش نظر رسول کریم ما فالی ہے اپنے عہد
رسالت کے چوشے سال حضرت ارقم اللے گھر میں اقامت اختیار فرمائی، حضرت ارقم اللہ ان لوگوں میں سے منے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی تھی، ان کا مکان
ان لوگوں میں سے منے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی تھی، ان کا مکان
ایک الیک مرکزی جگہ پر واقع تھا جہاں اکثر زائرین اور مسافروں کی آمد ورفت رہتی
تھی، رسول خدا من فالی ہے اس جگہ امن وامان کے ساتھ بغیر کی مزاحمت کے ان لوگوں
کو اسلام کی تبلیخ فرما سکتے منے جوت کی تلاش میں آپ کے پاس آتے تھے، ووا یام جب
آخضرت من فالی ہے حضرت ارقم اللے کے مکان میں فروکش منے، مکہ مرمہ میں دعوت اسلام
کے اعتبار سے بہت اہم ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں وین اسلام
قبول کیا 'الا۔

ای وجہ سے الی جگہ پر کتب خانہ بنایا جاتا ہے، جہاں آسانی سے لوگوں کی رسائی ہو۔ و نیا میں سب سے زیادہ پردھی جانے والی کتاب:

قرآن ہی الیم کتاب ہے جو ابتدائی زمانے سے اب تک سب سے زیادہ پڑھی اور اکسی جاتی اور اکسی جاتی اور اکسی جاتی اور شائع ہوتی رہی ہے، جس زمانے میں رسول الله مال الله مال الله علی اور میں رہائش پذیر سے (یعنی ۱۹۳ ء سے) آج تک سب سے زیادہ پڑھی، کسی اور یاد رکھی جاتی ہے، لہذا

<sup>🗓</sup> دعوت اسلام: في ذبليوا رنلله مترجمه: نعيم الله ملك من : ٢٨ بنشريات اردو بازار و لا مور

انسائیکو پیڈیا آف برٹانیکا کے فاضل مقالہ نگار کا قرآن کریم کے متعلق بید لکھنا کہ وہ صرف انیسویں صدی میں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، درست نہیں، بلکہ ۱۱۴ء سے لے کرآج تک قرآن کوسب سے زیادہ پڑھااور لکھاجا تارہاہے۔

اسلامى قلمروميس نصاب تعليم كالوّلين ماخذ:

«یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة الله ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة الله ویزکیهم ویعلمهم الاجوان کو خداکی آیتی پڑھ پڑھ پڑھ کرستاتے اور ان کو پاک کرتے اور (خداکی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں''۔

اس آیت می حضور من المالیلم کی جارف مددار یول کا فکرے:

ا- قرآن يدهنايدهانا

۲- تزکیه بینی لوگول کے اخلاق واعمال، معاملات ومعاشرت، اور زندگی کے ہر گوشے کو درست رکھنا اور اس کی تعلیمات پر کمر بستدر ہنا۔

٣-قرآن كريم كى تعليم وينا (اس كے احكام كى تشريح كرنا)\_

۴-سنت کی تعلیم وینا (اس کاعملی نمونه پیش کرنا)\_

جيبا كمارشاد بارى تعالى ب:

السوره آل عمران (آيت: ١٦١٣)\_

السوره جور آیت: ۲)، یا یت اگرچیدیدشن نازل بونی، لیکن مفهوم کاعتبارے کی زندگی پرجی صادق آتی ہے۔

"اورتم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہاسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہلِ باطل ضرور فٹک کرتے''۔

رسول الله ملي فاليلم كاارشاد ب:

«إنا أمة أمية لا نحسب و لا نكتب» أ.

' ' ہم ان پڑھ قوم ہیں ، نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ گن سکتے ہیں''۔

اس لیےان کے لیے بیہ چار چیزیں نصابِ تعلیم مقرر کی گئی تھیں، جس طرح اللہ کے اوامر ونواہی پر بھی عمل کرنا فرض ونواہی پر بھی عمل کرنا فرض اللہ میں اور ضروری ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ میں اللہ میں اور ضروری ہے۔ اور ضروری ہے۔

قرآن کریم نصابِ تعلیم کااوّ لین ماخذہ۔

نصاب تعليم كا دوسرا ما خذ:

<sup>🗓</sup> سور و محکبوت (آیت:۴۸)\_

<sup>🖺</sup> سنن أني داود: (١٦ ٣٣٣)، مكتبه رحمانيه

ہیں، اس طرح زکا ق خرید وفروخت، نکاح وطلاق، جہاد، مالِ غنیمت اور زہد وا خلاق کا تھم قرآن میں موجود ہے، لیکن ان کی تفصیلات اور دیگر شعبہائے زندگی میں کیونکر رہنمائی حاصل کی جائے، اس سے آگاہی پیغیر مال گائی تی ذات مبارک ہی کے ذریعے ہوئی ہے، (البتہ ان احکام میں سے فل ،مستحب ،سنت اور واجب وغیرہ کی تعیین کرنا مجہد کا کام ہے)۔

اس قانون ہدایت کے مقتن اعظم نے محض الفاظ کی تعلیم فرما کرمعانی کوآزاد نہیں چھوڑا تھا، بلکہاس نے اس کی تعبیر وتفسیر کاحق اپنے پیغیبر محمر مقطالیا تھا ورحضور مرفظالیا ہے ہر قول وقعل، خاموثی وا نکار کو ہمیشہ کے لیے جمت بنادیا تھا۔

رسول الله من المالية في الماس على حق اداكياكه:

ا- حضور مل الماليلم في اجمال كي تفصيل فرمائي \_

۲- ابہام کی وضاحت کی۔

٣-اطلاق كى تقىيد فرمائى \_

٣-اشتراك كي تعيين فرما كي\_

۵- منشاالهی کو بتایا۔

٧ - غرض وغايت كوسمجها يا ـ

2-كلام البي كمرادى معنى كوبيان فرمايا

۸-اس پرعمل کرکے دکھایا۔

9- محض ٢٣ سال كى مخضرى مدت ميس سار يجزيرة العرب كوبقعة وربناديا

چنانچ جبسورهانعام کی درج ذیل آیت مبارکه نازل بوئی:

«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» [...]

<sup>🗓</sup> سوره أنعام (آيت: ۸۲)\_

''جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے )ظلم سے مخلوط نہیں کیا ، ان کے لئے امن (اور جمیعت خاطر) ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں''۔

صحابہ با وجود اہلِ اسان ہونے کے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور ڈرگئے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی بھی خطا کر کے اپنی جان پرظلم نہیں کیا، جب کہ اس آیت میں عذاب سے نجات کی شرط ہی بیرکھی ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ ہو۔

چنانچہ صحابہ کرام معصور مل التی ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیسوال کیا، تو حضور من التی ہے۔ من من من التی من م من التی ہے نے بتایا کہ اس میں ظلم سے مراوشرک ہے، جبیبا کہ سورہ لقمان کی اس آیت:

«إن الشرك لظلم عظيم».

دوشرك توبرا (بعارى)ظلم بـ"-

میں شرک وظلم کہا گیاہے 🗓۔

حضور من النظایل کی ذات ستودہ صفات نصاب تعلیم کا ثانوی ماخذ ہے، جبیا کہ گذشتہ صفات میں اتباع کی آیات سے واضح ہے۔

امّتِ مسلمه كاابدى نصابِ تعليم:

سوره احزاب میں ارشاد باری تعالی ہے:

"لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والله والله

''تم کو پیغیر خدا کی پیروی (کرنی) بہتر ہے (لینی) اس مخص کو جسے خدا (سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہواوروہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو''۔

<sup>🗓</sup> تغییر بغوی: (۲/ ۱۱۲) ، دارالمعرف، بیروت.

<sup>🗓</sup> سوره أحزاب (آيت:۲۱)\_

لفظ اسوہ کو کی زندگی میں اتباع سے تعبیر کیا گیا ہے، مسلمانوں کا نصابِ تعلیم رسول الله منافظیلیلم کا اسوہ ہے۔

:4

ا- قول وگفتار ـ

۲- عمل وکردار به

۳-سکوت و خاموثی اورا نکاروگرفت، جے محدثین کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں اللہ جس کی تفصیل آھے آرہی ہے۔ جس کی تفصیل آھے آرہی ہے۔

اس کی دلیل مالک بن حویرث (۱۳۷ه) کی بیده بیث ہے، جس میں وہ فر ماتے ہیں کہ میں اپنے چندسانھیوں کے ساتھ حضور سانھیلی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہیں دن تک وہاں مقیم رہا، جب حضور سانھیلی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہیں دن تک وہاں مقیم رہا، جب حضور سانھیلی کے خدیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھروالوں کی یا دستانے لگی ہے، تو ہمیں اپنے گھرول میں جانے کی اجازت دے کر فرما یا: «صلوا کہا رأیتہونی أصلی» آ۔
مرد میں جانے کی اجازت دے کر فرما یا: «صلوا کہا رأیتہونی أصلی» آ۔
د تم ایسے نماز پروضتے رہنا جیسے مجھے نماز پروضتے و یکھا ہے"۔

«صلوا» قول ہے، جس سے حضور من الفاليا ہم كقول وفر مان كا جمت ہونا معلوم ہوا اور اكلا حصد «كما رأيتموني أصلي» عمل كى طرف اشاره ہے، كيونكه حضور من الفالية في نماز كے سلسلے بيس الي عمل كونموند بناكرا بن بيروى كا حكم ديا ، اس سے رسول الله من الله عمل الله عمل وكروار

ن مقدمه ابن صلاح: النوع الثامن، (ص٣٦)، دار الكتاب العربي، بيروت، شرح نخبة الفكر (ص٠٩ او١٠٩)، مكتبه الدادية، مكتاب العربي، مكتبه المدادية، مكتاب المكتاب المدادية، مكتاب المكتاب المكت

تا صحیح بخاری: کتاب الآذان، (۱۸۸)، کتاب الآداب، (۲۸۸۸)، کتاب اُخبار الآماد، (۲۸۲۷)، قدیمی کتب فاند، کرایی۔

كا جحت مونامعلوم موا\_

ا نکاروگرفت کے جمت ہونے کی دلیل حضرت ابو ہریرہ (2000ھ) کی وہ روایت ہے کہ ایک آ دمی مسجد میں واخل ہو کر جلدی نماز پڑھنے لگا، وہ رکوع و بجود سجے طریقے سے ادا نہیں کررہا تھا، نماز سے فارغ ہو کر وہ حضور مالالا کیا ، خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا ، حضور مالالا کیا نیا ہے سالام کا جواب دے کر فرمایا:

«ارجع فصلِّ فإنك لم تصلُّ».

د جا و دوباره نماز پر هو، کیونکه تمهاری نماز نبیس بوئی " ـ

اس نے جاکر پھر نماز پڑھی اور واپس آکر سلام کیا، حضور من اللہ کے سلام کا جواب دیا اور دوبارہ و بیا اور دوبارہ کیا : حضور من اللہ کیا ہے۔ حضور من اللہ کیا ہے جمرہ کی بات دہرائی ، اس نے عرض کیا:

«والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني».

دوستم ہاس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر طریقے سے نمازنہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائے کہ مجھ سے کیا کوتابی ہوگئی؟''۔

چنانچہ حضور من الکی ہے اسے تعدیلِ ارکان بتائے کہ نماز اطمینان سے پڑھی جائے اور ہردکن کو اچھی طرح سے اداکیا جائے ۔۔۔ اور ہردکن کو اچھی طرح سے اداکیا جائے ۔۔۔

اس وا قعہ میں رسول اللہ مل اللہ مل اللہ علی تعدیلِ ارکان نہ کرنے کی وجہ سے اس صحابی ہیں۔ گرفت وکیر کی اوراسے دوبارہ نماز پڑھنے کا تھم دیا۔

الى طرح حضور من الماليم جب غزوه احزاب سے لوٹے تو آپ نے صحابہ رہ گئی کہ کہ اس میں جب نماز بنوقر یظہ میں جاکر پڑھیں، راستے میں جب نماز کا وفت ختم ہونے لگا تو بعض صحابہ نے نماز

<sup>🗓</sup> صحیح بخاری: کتاب الا ذان ، (ار ۴۰ او ۱۰ او ۱۰ ۹۰ ) ، کتاب الاستیذان ، (۲۲ ۹۲۳) ، قدیمی کتب خانه ، کراچی \_

راستے میں ہی پڑھ لی ، جب کہ بعض نے بنوقر یظہ میں جاکر پڑھی ، حضور مان الا ایکی کے جب اطلاع پینچی تو آپ نے کسی پر بھی کلیر نہ فر مائی ، جیسا کہ سے جناری میں ہے:

عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم [1].

معلوم ہوا کہ حضور مل المالی ہے فاموثی اور انکار وگر فت بھی المت کے لیے جست اور نمونہ ہے۔ (جبیبا کہ نکاح کے موقعہ پردلہن کا سکوت اس کی رضامندی کی دلیل ہے)۔

اس کیے جب سن ۱۰ میں حضور مل اللہ کیا تو بیت اللہ کا طواف اور دیگر ارکان جے اونٹ پر بیٹے کرا دا کیے تا کہ صحابہ حضور من اللہ کیا تھے کہ افعال وا عمال کوا چھی طرح دیکھے کر اس پر عمل بیرار ہیں آ۔

تعلیم وتربیت کے مذکورہ بالا تین اصول (قول، فعل، سکوت وا نکار) فطری، ابدی اور عالمگیراصول ہیں، جود نیا کے ہرعلم ون میں ہرجگہ برابرجاری وساری ہیں، ہرفن کے طلبہ کی تعلیم وتربیت آج بھی دنیا میں ان تین اصول اور طریقوں کے اندر دائر وسائر ہیں۔

### نصابِ تعليم كاتيسراماخذ:

دنیا کے جتنے ابواب علم فن ہیں، جتی بھی نئ چیزیں آرہی ہیں اور علم فن میں نے نے مسائل پیدا ہور ہے ہیں، وہ سب انہیں تین اصول میں دائر وسائر ہیں، مثلا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا وغیرہ، اس کا نام اجتہا دہے اور بین نصابِ تعلیم کا تیسرا

<sup>🗓</sup> صیح بخاری: کتاب المفازی، باب مرجع النبی صلی الله علیه وسلم من الداً حزاب، (۱۸۲۵)،قدیمی کتب خاند، کراچی ـ

<sup>🖺</sup> البدابيدوالنهابية (٧٠٩٥)، مكتنبدرشيد بيه كوئنه

ماخذہ،جس پرامام ترندی (۲۷۹ھ) کی کتاب "جامع الترندی" شاہد عدل ہے۔

اس کیے حضور من انتیازیم نے حضرت معافظ (۱۸ هر ۹ سام) کوجب یمن بھیجا تو ان سے پوچھا تھا کہتم مسائل کیسے حل کرو گے؟ حضرت معافظ نے جواب دیا کہ بیں ان کو کتاب اللہ کے ذریعے علی کروں گا، حضور اکرم من انتیازیم نے فرمایا: اگر کتاب اللہ بیں اس مسئلہ کاحل نہ لے، کیونکہ قرآن بیس تمام احکام کی تفصیل نہیں اور فزول بھی کمل ہوچکا، جیسا کہ ارشاد ہے:

«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» [آ].

"(اور) این جم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپن تعتیں تم پر پوری کردیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پہند کیا"۔

اس سے یہ مجھایا کہ کتاب اللہ پوری اتر چک ہے، اس میں قیامت تک کچھاضا فہ ہیں ہوگا تو پیش آ مدہ مسائل کو کیے حل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں سنّت سے ان مسائل کو کروں گا، خور مائے گئی ہے میں منت سے ان مسائل کو کروں گا، خور میں اور میری سنت بھی حضور مائے گئی ہے نے فرمایا کہ میں بھی ہمیشہ ہیں رہوں گا، نصوص بھی محدود ہیں اور میری سنت بھی محدود، حوادث ونو از ل غیر محدود ہیں، لیمن زمانہ رقی پذیر ہے، نے نے مسائل پیش آتے رہیں گئی نہیں کیے انہیں کیے حل کروگ کا اس ملکون (اجتہاد) سے مسائل حضرت معاذ ہی ہے اس مربح میں اس ملکون (اجتہاد) سے مسائل حضرت معاذ ہی ہے ہوں کر بہت حل کروں گا، جو میں نے آپ سے سیکھا ہے، حضور مائے گئی ہے مائد کی ہے ہا ت من کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا:

<sup>🗓</sup> سوره ما نکره (آیت:۳) پ

اً سنن أبي داؤد، بإب اجتها دالرأى في القصناء، (سر ٠ سس) رقم الحديث (٣٥٩س)، ط: دارالكتاب العربي بيروت.

پھرسر کارِ دوعالم من التھی ہے انہیں رخصت کیا اور فرمایا کہ اے معاف<sup>رہا</sup> شایدتم مجھے آئندہ سال نہ یا ک

#### ائمہ مجہدین کے ندا ہب کاظہور:

اس اجتہاد کی بدولت ائمہ کرام اور مجتہدین کے مختلف مذاہب وجود میں آئے، جن کا مذہب ام ترفد کی بدولت ائمہ کرام اور مجتہدین سے مختلف مذاہب مصرف چار فداہب مذہب امام ترفد کی نے سنن ترفدی میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اب ان میں سے صرف چار فداہب حنفی، شافعی، ماکل اور صنبلی زندہ ہیں، ان کے فقہاء اور مجتهدین اس اجتہاد کے ذریعے مسائل صل کرتے رہیں ہے۔

اس اجتهاد کی را جنمائی کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ ملاحظہ فرمائی :

بخاری شریف میں ہے کہ عہدِ رسالت کے نامور مجہد حضرت عبد اللہ بن مسعود اللہ بن مسعود اللہ بن مسعود اللہ بخت اللہ بن جن کی کنیت اللہ یعقوب تھی، وہ قرآن بہت پڑھا کرتی تھیں، اس نے کہا کہ جھے آپ کی طرف سے اللہ یعقوب تھی، وہ قرآن بہت پڑھا کرتی تھیں، اس نے کہا کہ جھے آپ کی طرف سے یہ بات پہنی ہے کہ آپ گود نے اور گودوا نے والی عورت، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوا نے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان خلاج بوڑ نے والی عورت پرلسول اللہ سی اللہ سی اللہ سی خور نے والی ہو، میں پرلسول اللہ سی اللہ سی اللہ بی ہوں نہ جھیجوں، اس کا ذکر قرآن کر کم میں بھی ہے، اس عورت نے کہا کہ میں قرآن پڑھتی رہتی ہوں، جھے اس کا ذکر کہیں نہیں ملا، ابنِ مسعود تے فرما یا کہ خور میں ہے۔ اس عورت نے فرما یا کہ خور میں بی سے قرآن پڑھتی رہتی ہوں، جھے اس کا ذکر کہیں نہیں ملا، ابنِ مسعود تے فرما یا کہ خور میں ہے۔ اس عورت نے فرما یا کہ خور اس پڑھتیں تو ضرور ملتا، قرآن میں ہے:

«ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا». [[] "جوچيزتم كو پيفيردي وه لياواورجس سيمنع كرين (اس سے) بازر بو"۔ اس عورت نے كها كديكام توآپ كى ابليكى كرتى ہے، انہوں نے كها كها عدر جاكرد كيم

<sup>🗓</sup> سوره حشر( آیت: ۷)۔

لو، وہ اندر گئی اور والیس آ کر کہا کہ آپ کی بیوی پراس قسم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ 🗓

اس وا قعه میں ابنِ مسعود فی فیکورہ آیت سے استدلال کر کے بیہ مجھایا کہ اس میں لفظ 
دیا ، عام ہے، رسول اللہ من فیلی ہے جن باتوں کا تھم دیا ، جوا فعال کر کے دکھائے اور جن 
افعال پرسکوت فرمایا، وہ ' مَمَا آمَاکُم ' ، میں آگئے اور جن چیزوں سے منع فرمایا اور نکیر کی ، وہ 
' مَمَا مَهَاکُم ' ، میں آگئیں ، اس سے عہدِ رسالت میں صحابہ کا طرزِ تعلیم معلوم ہوا کہ وہ عام اوگوں کو کس طرح بات سمجھاتے ہے۔

نیزاس وا تعہ سے اس بات پر بھی خوب روشی پڑتی ہے کہ رسول الله مقافی ہے ہے اپنے اپنے اپنے اور الله مقافی ہی متی ہیں اور الله این صحابہ کی کیسی نقبی تربیت کی تھی ، کیونکہ حضرت عبدالله ابن مسعود کی صحابی ہیں اور سابقین اوّلین میں ان کا شار ہوتا ہے ، بیر سول الله مقافی ہی اس دور کی تربیت کا اثر اور نتیجہ ہے ، جس کا اس موقع پر ظہور ہوا ، اس طرح دیگر کی صحابہ کا حال تھا ، ان کی تربیت کی دور میں خوب ہوئی ، البتہ اس کا ظہور اس وقت ہوا ، جب بعد میں اس کا موقع آیا۔

#### اجتها دائمه اور مذاهب فقهيه كاتنوع:

اس کا نام اجتہاد ہے، جہتد قرآن کی آیات اور رسول اللہ مان کی آیات اور رسول اللہ مان کی آیات سے استدلال کرتا ہے، اس طرح است اجتہاد کی راہ سے نت نے مسائل کوحل کرتی رہی ہے، اگر اجتہاد نہ ہوتا تو شریعت ابدیت سے محروم ہوجاتی، چنانچہ اس اجتہاد میں ہر جبتد کا نقط نظر جدا گانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باہمی اختلاف رونما ہوتا ہے، بن نوع انسان کا ذہن اللہ تعالی نے یکسال نہیں بنایا ہے، کسی کی نظر کسی گوشہ پر ہوتی ہے اور کسی کی کسی گوشہ پر ، اس وجہ سے آج بھی جول میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نتائج اخذ کرنے میں ہرائیک کا نقط نظر جدا گانہ ہوتا

<sup>🗓</sup> صحیح بخاری: کتاب التفسیر، (۲۲۵/۲)،قدیمی کتب فاند، کراچی۔

ہے، ہرایک کا ذبن سو(۱۰) ڈگری کا نہیں ہوتا، بلکہ کس کا ای (۸۰) ڈگری اور کس کا ساٹھ (۲۰) ڈگری، کس کا کم کس کا زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے مسائل بیں اختلاف ہوا ہے اور فراہب وجود بیل آئے ہیں، چنا نچہ امام ترفریؒ نے اپنی مقبول کتاب ''جامع الترفری'' بیل کم وبیش ستتر (۷۷) حضرات کے اقوال وآراء اور فداہب نقل کیے ہیں، جن بیس سے چھبیس (۲۲) فقہاء صحابہ کرام "، چھبیس (۲۲) تا بعین "، اٹھارہ (۱۸) تنع تا بعین "اور سات (۷) تیج تا بعین سے تھم وفقہ ماصل کرنے والے حضرات ہیں۔

ذیل میں ان میں سے ہرایک کا نام، تاریخ وفات اور آراء وفاوی کی تعداد ہدیہ ناظرین

-4

## جامع ترمذی میں ذکر کردہ فقہاءاوران کے آراء و فقاویٰ کی تعداد: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین

|                |              | <u> </u>               |         |
|----------------|--------------|------------------------|---------|
| فآویٰ کی تعداد | وفات         | نام                    | نمبرشار |
| 14             | ۳۱۵          | حضرت ابوبكرصديق        | -       |
| ۳۳             | ۳۲۳          | حفزت عمر بن خطاب "     | ۲       |
| Ir             | <b>2</b> 40  | حضرت عثمان بن عفان     | 4       |
| ry             | ₽r+          | حضرت على بن ابي طالب   | ۴       |
| ч              | ٠٣٠          | حضرت الى بن كعب        | ۵       |
| ı              | ۵۲۱/۲۰       | حضرت أسيد بن تضير      | 4       |
| ٨              | ۱۹۱ سوم      | حضرت انس بن ما لک «    | 4       |
| r              | ۵۲/۵۱        | حضرت ابوبكرة           | ٨       |
| 4              | <b>24</b>    | حفرت جابر              | 9       |
| ۲              | ا۳۲/۳۱       | حضرت ابودرداء          | 1•      |
| ı              | ۲۳۵          | حضرت ابوذ رغفاري       | 11      |
| ı              | <b>24</b>    | حفرت رافع بن خد تج الأ | Ir      |
| ۵              | <b>₽</b> \$Y | حضرت زيدبن ثابت        | ١٣      |
| 1              | <b>64</b>    | حضرت ابوسعيد خدري      | IL      |
| 11             | ۵۸           | حفرت عاكثة             | 19      |
| 1              | ۲۳۵          | حضرت عباده بن صامت     | 14      |

| ۳  | <b>64</b>        | حضرت عبدالله بن زبير "      | 14 |
|----|------------------|-----------------------------|----|
| ٣٠ | ٨٢٩              | حضرت عبداللد بن عباس الشهر  | IA |
| ٣٢ | <u>ه</u> ۷       | حضرت عبدالله بن عمر"        | 19 |
| r  | ۵۲۵              | حضرت عبداللد بن عمرو بن عاص | ۲٠ |
| rr | ۲۳۵              | حضرت عبداللد بن مسعود ا     | ۲۱ |
| 1  | ے ۳ <sub>ھ</sub> | حضرت عمار بن ماسر "         | rr |
| 1  | ۵۲ھ              | حفرت عمران بن خصين ﴿        | ۲۳ |
| 1  | <i>6</i> 49      | حضرت ابومحذوره              | ۲۳ |
| 1  | ۳۵۱/۲۳           | حضرت ابوموی اشعری "         | 10 |
| 1• | <i>و</i> ه م     | حضرت ابو ہریرہ              | ry |

تابعين كرام رحمهم اللدتغالي

|                | _              | 7                      |         |
|----------------|----------------|------------------------|---------|
| فناوى كى تعداد | وفات           | ام                     | نمبرشار |
| ٣              | <b>∞∠</b> ∧/∠۵ | حفرت قاضى شرت گُ       | •       |
| 1              | ۲۹۲۳۹۵         | حضرت على بن حسيرة      | ۲       |
| ı              | سوم <u>م</u>   | حفرت جابر بن زیدٌ      | ٣       |
| 4              | <b>₽9</b> 6℃   | حفرت سعيد بن مسيّب     | ľ       |
| IA             | ۵۹۲/۹۵         | حضرت ابراجيم نخني ا    | ۵       |
| ۵              | ۵۹۵            | حفرت سعيد بن جبير      | ۲       |
| ۳              | ا+اھ           | حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ | 4       |

| r  | ا+ار۲۰۱۱۳۱ه | حضرت مجابد                            | ٨  |
|----|-------------|---------------------------------------|----|
| ۲  | ۴۴ ص        | حضرت عامر بن شراحيل شعبيّ             | 9  |
| 1  | ۳+۱/۵+۱۵    | حضرت ابوقلا بدعبداللد بن زيدٌ         | 1+ |
| r  | p1+۲        | حضرت سالم بن عبداللة                  | 11 |
| r  | ۲+ام        | حضرت طاؤت ً                           | Ir |
| 1  | ۲+۱/۹+۱۵    | حفرت قاسم بن خمرٌ                     | ۱۳ |
| ۳  | +ااھ        | حفرت محمد بن سيرين                    | 11 |
| 16 | +۱۱م        | حضرت حسن بصري من                      | 10 |
| 1  | ۱۱۸/۱۱۲ م   | حضرت ممحول "                          | 14 |
| 1  | ۱۱۸/۱۱۳     | حضرت ابوجعفر محمد بن عليَّ            | 14 |
| 9  | 110ھ        | حضرت عطاوبن ابي ربائ                  | IA |
| 1  | ۲۱۱/+۲۱۱    | حضرت نافع بن جبيرٌ                    | 19 |
| 1  | ۱۱۸/۱۱۵     | حضرت قنادة                            | ۲٠ |
| 1  | ⊕۱۲÷        | حضرت حمّا دبن البيسليمان ً            | rı |
| ٣  | ۳۱۱/۵۲۱۵    | حضرت ابو بمرمحر بن مسلم ابن شباب زبري | ** |
| r  | ٢٣١٦        | حضرت ربيعه بن ابي عبدالرحن رائے       | ۲۳ |
| r  | שווי איוום  | حضرت یخی بن سعیدانصاری                | ۲۳ |
| 1  | ۸۱۱۵        | حفرت جعفر بن محمر صادق                | 10 |
| ı  | +۵۱ھ        | حضرت الوحنيفة                         | 74 |

# تبع تابعين رحمهم اللدتعالي

| فآویٰ کی تعداد | وفات                    | ام                                 | نمبرشار |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------|
| ۳              | +۵۱ھ                    | حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ا بي ليا | 1       |
| 1              | ۱۵۳                     | حضرت ابن جريج                      | ۲       |
| 1              | ے 10ء                   | حضرت معمر بن داشد                  | ٣       |
| rr             | אצום                    | حضرت عبدالرحمن بنعمر واوزاع في     | ۲       |
| 1              | 2160                    | حضرت سلام بن البي مطيع             | ۵       |
| ı              | 9 کا ھ                  | حضرت ليث بن سعد                    | ۲       |
| 1+9            | וצום                    | حضرت امام مالكّ                    | 4       |
| 197            | بحد+ ۱۸ اه              | حضرت سفيان بن سعيد تورئ            | ٨       |
| ı              | ا۸ارم                   | حفرت عباد بن عوالم                 | 9       |
| 119            | ۱۹۴۳                    | حضرت عبدالله بن مبارك              | 1+      |
| 1              | ۲۹۱/۸۹۱ م               | حضرت عمر بن ہارون ؓ                | 11      |
| 11             | ۱۹۸ ه                   | حضرت وکیع بن جراع                  | 11"     |
| ľ              | ۱۹۸ھ                    | حفرت عبدالرحن بن مبدئ              | 11"     |
| ч              | ۱۹۸ هـ                  | حضرت سفيان ابن عيدية               | IM      |
| ı              | ۵۲۰۳                    | حضرت كل بن سعيد القطّان م          | 10      |
| ٣              | <b>₽ *</b> + <b>!</b> * | حفرت نضر بن هميالة                 | 14      |

| 710 | ۳۱۳ھ | حضرت امام شافعی        | 14 |
|-----|------|------------------------|----|
| ۲   | ۸۱۱۵ | حضرت ابوعبدالرحمن مقرئ | IA |

# تبع تبع تابعين رحمهم اللدتعالي

| فآویٰ کی تعداد | وفات         | ام                                | نمبرشار |
|----------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| ı              | ۵۲۲+/۲۱۹     | حضرت عبداللدبن زبيرځميد کيّ       | 1       |
| 1              | <b>₽</b> ۲۲◆ | حضرت ابومصعب مدفئ                 | ۲       |
| r              | ۳۲۲۳         | حضرت ابوعبيد قاسم بن سلاً مُّ     | ٣       |
| ۲۳۲            | ۸۳۲۵         | حضرت اسحاق بن را ہوسیّ            | 4       |
| <b>701</b>     | ا۳۲ھ         | حضرت احمد بن حنبالة               | Ð       |
| 1              | ۳۲۳۳         | حضرت احمد بن مذيع                 | 4       |
| ı              | <b>م</b> ۲۵۵ | حضرت ابومحمر عبدالله بن عبدالرحمن | 4       |

سیفذاہب امام ترفدگ نے اس لیے قال کے ہیں کہ ان میں سے جس فدہب پر بھی کوئی عمل کرے گا، وہ نجات پائے گا، اگر چہ جس امام اور جمتہ دکا اس نے فدہب اختیار کیا ہے، وہ خطا پر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی حاکم وجمتہ دکسی مسئلے میں اجتہا دکرے، اگر درست ہوتو اسے دواجر ملیں گے اور اگر اجتہا دمیں خطا ہوگئ پھر بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ الگر اسے خطا پر اجر نہ ملتا تو پھر اجتہا دکا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوجاتا اور شریعت دائی نہ روسکتی۔

<sup>🗓</sup> صحیح بخاری: کتاب الاعضام ، باب أجرالحا كم إ ذااجتهد فأصاب أوأ خطاء (۱۰۹۲) ، قد یمی كتب خانه ، كرا چی ـ

### فقهاءاور محدثين مين فرق:

حضور من المالية في غير من الله عند عند عند المناوفر ما ياب:

«نضر الله امرءا سمع مقالتي فحفظها وأداها إلى من سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه، أأ أن الله تعالى الم فض كے چرك وسرسز وشاداب ركھ، جس نے ميرى بات وسنا، اسے يادكيا اورا سے دوسرول تك پنچايا، بسااوقات جس تك فقد كى بات پنچائى جائے، وه پنچائے والے سے زياد وفقي (معنى كى تذتك يَنْنِي والا) بوتا ہے'۔

فقهاء کی فضیلت کے متعلق ارشاد ہے:

«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» الله

دوجس مخص سے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرما تاہے، اسے دین کی سمجھاور فقاہت عطافر ما تاہے'۔

اس سے نقنہاء اور مجتبدین کی برتری اور افضلیت ظاہر وہا ہر ہے، اس لیے حضور ملی اُٹھائیکی اِن سے نقنہاء اور مجتبدین کی برتری اور افضلیت ظاہر وہا ہر ہے، اس لیے حضور ملی اُٹھائیکی سے وہ لوگ قریب رہا کریں جواد لوالا حلام والنہیٰ (بات کی تہہ تک دینینے والے اور سمجھدار) ہوں۔ ﷺ

فقهاء كى فضيلت كى دليل اور صحابي رسول من فاليهم كا ادب:

یمی وجہ ہے کہ ایک باررسول اللہ من اللہ اللہ سے نماز میں بھول ہوگئ یعنی چارر کعت والی نماز میں پہلے قاعدہ میں سلام بھیر دیا، ایک صحابی ذوالیدین ایک کا ادب ملاحظہ فرمائیں، سلام

<sup>🗓</sup> سنن أبي داود: كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، (٢٣٣٧)، مؤسسة الريان، بيروت.

<sup>🖺</sup> صحیح بخاری: کماب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، (۱۲۱)، قدیمی کتب خانه، کراچی-

ا جامع ترفى: أبواب الصلوة، باب ماجاليلنى منكم أولوالا أحلام وانهى ، (ار ۵۳)، الميز ان، لا بور-

الناكوذ والبديناس ليع كهاجا تام كران كدونول بازو دوسراعضاء كتناسب سي كهم برهم موسة تعد

#### پھیرنے کے بعد فرمایا:

«أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله».

دو کیا چاررکعت والی نماز دورکعت ہوگئ ہے یا حضور مل فالیا ہے سے بھول ہوگئ ہے "۔

اس جلے میں ذوالیدین فی ادب کا لحاظ کرتے ہوئے رسول الله مالالالیلی کی طرف نسیان کی نسبت کو بعد میں ذکر کیا اور اختصار صلوق کا ذکر پہلے کیا، بیہ ہے صحابہ کا ادب جن کو رسول الله مالالیلیلی کی تعلیم وتربیت نے ایسا مہذب بنادیا تھا، جواس سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے قمن رہا کرتے ہے۔

# عموم بلوى كاحكم:

اس واقعہ سے علماء نے مید مسئلہ نکالا ہے کہ عموم بلوی کی صورت میں کسی ایک مخص کا قول معتبر نہیں، دیگر لوگ بھی تنبیہ فرمائیں اور موافقت کریں، تب وہ بات قابلِ قبول ہوگی۔

# متن حديث فقهاء كي نظرمين:

نقباء وجبتدین کا کام متنِ حدیث سے استنباط کرنا اور تھم بتانا ہے اس لیے وہ ہرمتن سے اعتناء کرتے ہیں اور اس حدیث کوجی نظرانداز نہیں کرتے جس کی سند میں اتصال نہیں پایاجاتا، اس لیے کہ قرن اول میں سارے صحابہ "نے حدیث کا ساع حضور اکرم میں اللہ ہے نہیں کیا

آ سنن أني داود: كتاب الصلوة، (ام ۱۵۳)، مكتبه رحمانيه

(اس لئے کہ معاش کی وجہ سے سارے صحابہ کو فرصت ہی نہی کہ وہ سنقل حاضر باش رہتے ، ہال کہ معاش کی وجہ سے سارے صحابہ کو فرصت ہی نسبت براہ راست حضور اکرم مقافیلی کی کہ می زیارت کے لئے آجاتے ہے ) لیکن روایت کی نسبت براہ راست حضور اکرم مقافیلی نے طرف کر دی ، صحابہ نے سرکار دوعالم مقافیلی کو دیما ، نشر ف صحابیت پایا ، پھر جس کسی صحابی نے صحابی سے مدیث کے سننے کی نسبت رسول اکرم مقافیلی ہے ہے ، وہ فرماتے ہے کہ م جھوٹ نہیں ہولتے ، پھر کسی صحابی سے حضور مقافیلی کی نسبت جھوٹ بولنا ثابت نہیں ، وہ سب کے مب عادل اور سے ہیں ، قرآن کریم نے ان کے عادل ہونے کی تقد بیت کی ہے۔

قرآن کی گوائی ہے:

اس کیے ان کے بہاں مرسل روایات زیادہ ہیں اور وہ سب قابلِ جمت ہیں، اس کیے تمام مجتهدین سابقین امام مالک ، امام اوزائ ، سفیان توری ، امام ابوحنیفہ وغیرہ مراسل کو قابلِ جمت قرار دیتے ہیں، امام شافعی بھی مراسل کامطلق انکارنہیں کرتے ، وہ طویل زمانہ گزر جانے کی وجہ سے چند تیود کے ساتھ قابلِ جمت قرار دیتے ہیں۔

### لفظ مجهّد كالصحيح محمل:

امام ترفذی نے امام بخاری (۲۵۷ھ) سے رجال وغیرہ کی باتیں نقل کی ہیں، کیکن پوری کتاب میں کہیں ان کے فقہی فرہب کی طرف ہلکا سابھی اشارہ نہیں کیا، اس سے بیر حقیقت عیال ہوجاتی ہے کہ ان کا کوئی فقہی فرہب نہیں تھااور نہ ہی وہ مجتمد ہے۔

مجتبد کا لفظ جس طرح مجتبد فی الفقہ کے لیے بولا جاتا ہے، ای طرح مجتبد فی صناعة الحدیث کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس الحدیث کے لیے بھی بولا جاتا ہے، البندا جہال کہیں امام بخاری کے لیے مجتبد کالفظ آیا ہے، اس

<sup>🗓</sup> سوره جمرات (آیت:۳) ـ

سے مراد مجتہد فی صناعة الحدیث ہی ہے، بھی زیادہ قرینِ قیاس ہے، یہاں یہ بات بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ اگر ان کا فدہب منقول اور قابلِ ذکر ہوتا تو امام ترفدی ضروران کا فدہب نقل کرتے ، جب کہ پوری کتاب میں کہیں بھی ان کا فدہب اشار تا یا کنا بتا فدکور نہیں ہے۔ مراسیل حسن بھری اور محدثین کرام:

یہاں یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے کہ حضرات محدثین حسن بھری (۱۱ه) کی مراسل کوقابلِ جمت نہیں مانے اور کہتے ہیں کہ ان جیسے ائر فن کی مراسل رہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور طرفہ تما شاہہ ہے کہ ان کا اجتہا داور مذہب قابلِ قبول اور قابلِ عمل قرار دیتے ہیں ،اس لیے امام ترفری نے جامع ترفدی میں ان کا فدہب نقل کیا ہے اور ماقبل میں بیہ بات گزرگئ ہے کہ امام ترفری نے فتہا ء وجہدین کے فداہب کواس لیے نقل کیا ہے کہ ان میں سے جس فقیہ کے فدہب یرکوئی عمل کرے گا وہ نجات یا ہے گا جس سے ان کا مقام معلوم ہوجا تا ہے۔

المذا جب حسن بصری کا اجتهاد اور خدجب قابل قبول اور قابل کمل ہے تو ان کی مرسل روایات بطریق اولی قابل قبول ہونی چاہئیں، بالخصوص جب کہ وہ جلیل القدر تابعی اور بلند پایہ جبتہد ونقیہ ہیں، بلند پایہ فقہاء میں ان کا شاراس لیے ہے کہ یہ حضرت عمر کی دعا کا شمرہ اور نتیجہ ہیں ہا گا بہت سے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے اور ان سے حدیثیں سنیں ہیں، چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سند کیول نہیں بیان کرتے ؟ فرمایا: ''خراسان کے غروے میں ہمارے ساتھ تین سوصحابہ شریک ہے میں تبہارے سامنے کس کس کا نام لوں''۔ ہمارے ساتھ تین سوصحابہ شریک ہے میں تبہارے سامنے کس کس کا نام لوں''۔ ہمارے ساتھ تین سوصحابہ شریک جب میں صحابی کا نام لیے بغیر'' قال رسول الله مان شاہدہ نے میں صحابی کا نام لیے بغیر'' قال رسول الله مان شاہدہ نے میں صحابی کا نام لیے بغیر'' قال رسول الله مان شاہدے ہیں۔

ت تدریب الرادی: (ار۱۲۹)،قدیمی کتب خاند، کرا چی۔ تا جامع تر مذی: باب حسل الرتیت ، (ار ۱۹۳)،الریز ان، کرا چی۔

کہہ کر حدیث نقل کرتا ہوں تو وہ علی بن ابی طالب سے ہوتی ہے۔ 🗓

ایک موقع پرارشاد فرمایا: جب کسی حدیث کویش نے چار صحابہ سے سنا ہوتو اسے میں مرسلا نقل کرتا ہوں۔ آ

ای طرح ان سے بیجی منقول ہے: جب میں ''حدثنی فلان''کہوں، وہ حدیث میں نے ایک طرح ان سے بیجی منقول ہے: جب میں ''حدثنی فلان''کہ کرکوئی حدیث میں نے ایک صحابی سے بی ہوتی ہے اور جب میں ''قال رسول اللہ می اللہ میں ہے سن ہوتی ہے۔ آ

ان جیسی صراحتوں کے باوجود محدثین ان کی مراسل کوقابلِ قبول نہیں مانے ، بیر محدثین اور فقہاء کی نظر کا فرق ہے۔

سفيان توري كي امام ابوحنيفي سيموا فقت:

امام ترفدی نے جن نقہاء کا فدہب نقل کیا ہے ان میں سے ایک سفیان توری (۱۲۱ھ) بھی ہیں، بیدا پنے زمانے کے یکا ندروزگار محدث اور نامور نقیہ وجہ تد ہے، ان کا فقہی فدہب امام اعظم ابوطنیف (۱۵۰ھ) کے نقبی فدہب کے موافق ہے اور اکثر مسائل میں انہوں نے امام اعظم کی ا تباع وموافقت کی ہے۔

قاضی ابو پوسٹ (۱۸۲ھ) فرماتے ہیں:

«سفیان الثوری أكثر متابعة لأبي حنیفة مني» آآ د سفیان تورئ مجھ سے زیادہ امام ابوطنیف کی پیروی کرنے والے ہے '۔

چنانچہ جامعۃ العلوم الاسلاميہ بنوري ٹاؤن كے درجة تخصص في علوم الحديث كے ايك

<sup>🗓</sup> سيراعلام النبلاء: (١٩ ر٥٢٥)، مؤسسة الرساله، بيروت\_

<sup>🖺</sup> تدریب الراوی: (۱۲۸) ،قدیمی کتب خاند، کراچی ـ

الامول السرخي: (اراعس) قديي كتب فانه كراجي-

الانقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: (ص ١٩٨) ، مكتبه غفوريد ، كراجي \_

طالب علم "محم عابد بن نورمح،" نے "موافقات سفیان الثوری الی حنیفة" کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا ہے ، جس میں انہوں نے دوسو پچاس (۲۵۰) ایسے فقہی مسائل جمع کے بیں جن میں سفیان ثوری نے امام ابوحنیفہ کی موافقت کی ہے اور صرف ستر (۵۰) ایسے مسائل بیں جن میں انہوں نے امام صاحب کی موافقت نہیں کی ہے۔

غورطلب بات بیہ کہ امام ترفریؒ نے داؤدظا ہریؒ (۵۲ مر ۱۸۵۳ء) کا فرہب اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا، یہاں بیہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ امام ترفریؒ ظواہر کو فقہاء میں شار نہیں کرتے ، باوجود بکہ داؤد ظاہری ان کے ہم عصر اور اصحاب ظواہر کے بڑے بلند پابیہ اور مشہورا مام اور جہتہ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترفدیؒ کے نزد یک ظاہری فرہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

### سنن تر فدى كى خصوصيات:

محمہ بن عبداللہ بن محمہ ابن عربی (۲۸ م – ۵۳۳ هر ۲۷ - ۱۱۳۸ ء) فرماتے ہیں: جامع تر مذی میں چودہ (۱۲) علوم موجود ہیں۔

ا۔ احادیث کوابواب پر مرتب کرنا جو عمل کے لیے زیادہ مفیدہے۔

۲\_سندبیان کرنا۔

۳۔ حیج کی وضاحت کرنا۔

سم\_مشہور کی وضاحت کرنا۔

۵\_سند کے طرق بیان کرنا۔

٧ ـ روات كى جرح پر بحث كرنا ـ

٧- اس كى تعديل بيان كرنا

۸\_ نام کی وضاحت کرنا۔

٩۔ کنیت بتانا۔

۱۰\_موصول کی وضاحت کرنا۔

اا \_مقطوع کی وضاحت کرنا \_

۱۲\_معمول بداورغيرمعمول بدي صراحت كرنا\_

الدفقهاء كاختلاف كوبيان كرنا

۱۳ مرادِ صدیث بیان کرنا۔

امام ابوعبدالله محمد بن عمر بن رشية (١٥٥-٢١١عمر ١٢٥٩ - ١٣١١ ع) في مزيد علوم كا

اضافه کیاہے جوہدیہ ناظرین ہیں۔

ا۔ حدیث حسن کی وضاحت کی۔

٢ ـ حديث غريب كوبيان كيا ـ

٣\_متابعت اورانفرادكوبيان كيا\_

سرز باوت ثقات کی تعیین کی۔

۵\_مرفوع اورموقوف،مرسل اورموصول کی طرف تو جدولائی۔

٧- مزيد في متصل الاسانيد كي وضاحت كي-

2۔ صحابہ کی ایک دوسرے سے روایت کو بیان کیا۔

۸۔ تابعین کی ایک دوسرے سے روایت کی طرف رہنمائی کی۔

9\_ صحاني كى تابعى سيروايت كوواضح كيا\_

• ا۔ حدیث کے راویان صحابہ کی تعداد کی طرف اشارہ کیا۔

اا ـ راوي كي محابيت اورعدم شرف محبت كوبتايا ـ

۱۲۔ اکابر کی اصاغر سے روایت کی وضاحت کی۔

ان انواع میں سے ہرایک نوع پرمستقل تصانیف موجود ہیں۔

حافظ ابوالفتح ابن سيد الناس ( ١٤١ - ٣٣٨ هر ١٢٤ - ١٣٣٣ ء) فرمات بيل كه

ان دونوں حضرات نے علوم تر فری کے بیان میں جس کوذ کرنہیں کیا ،اس میں:

ا۔ حدیث کے شاذ

۲\_موقوف اور

س\_مدرج ہونے کی وضاحت کرنا بھی شامل ہے۔ 🗓

امام ترندی کی کتاب سابقدامتیازات کے ساتھ درج ذیل خصوصیات کی بھی جامع ہے، محاح سقد میں اورکوئی کتاب ان خصوصیات سے آراستہ نہیں ہے۔

ا۔ ہرباب میں امام ترمذی فقہاء کے مذاہب بالالتزام بیان کرتے ہیں۔

٢- برباب كاجدا كانه عنوان قائم كركاس كاما خذومتدل بتاتے ہيں۔

سربیجی تصریح کرتے ہیں کہ اکثر فقہا واور اہلِ علم کااس پرعمل ہے۔

المدية نبيه جي كي ہے:

«وهم أعلم بمعاني الأحاديث».

" كم فقهاء معانى حديث كوزياده مجمع والے اور اس كى تەتك سب سے زياده وينيخ والے بين "-

اس کیے حضور من الالیکی نے بیتا کید فر مائی تھی کہ نماز میں مجھ سے وہ لوگ قریب رہا کریں جوا وال اس کے حضور من الالی (بات کی تبہہ تک پہنچنے والے اور تمجھدار) ہیں۔ 🗓

۵\_ مسانید کی طرف اشاره کرتے ہیں کہ بیحدیث فلال فلال صحابہ سے مروی ہے۔

<sup>🗓</sup> النفح الشذى: مقدمة المؤلف، (ار ١٩٣٧ و ١٩٣) \_

<sup>🗹</sup> جامع ترمذي: أبواب الصلوة، (ار ۵۳)، الميز ان، لا مور ـ

٢ ـ حديث كے معانی كى طرف رہنمائى كرتے ہیں۔

ے۔ ہر حدیث کا مرتبہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ چھے ،حسن ،ضعیف ہے۔

۸ کہیں راوی کا نام ، کنیت یا نسبت بھی بتاتے ہیں۔

9 کسی سند میں علت یااضطراب ہو، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔

•ا۔احکام کی احادیث میں سے صرف وہ احادیث الاتے ہیں جن پر فقہاء کا ممل رہاہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اس کتاب کی خوبی ہیہ ہے کہ جولوگ فتوں کو نہیں اس کتاب کی خوبی ہیں ، انہیں بھی اس کتاب کو پڑھے پڑھائے بغیر اور فتی کے بغیر چارہ نہیں ہے، بیتو فقہاء وجہ تہدین کی آراء کا مجموعہ ہے۔
اور فتا وکی کے بغیر چارہ نہیں ہے، بیتو فقہاء وجہ تہدین کی آراء کا مجموعہ ہے۔
اس حمد بوالحجی است

عهدِ رسالت كادائى نصابِ تعليم:

ام المونین ام سلم ( ۱۲ م ۲۲ هـ) فرماتی بین که میں نے کہا کہ اے ام سلیم تونے عورتوں کورسواکردیا۔ 🗓

الصحيح ابن خزيمه: باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذ انزلت الماه، (ام١١٨)، رقم حديث: (٢٣٥)\_

#### اس طرح کے مسائل بھی عور تیں اور مرد پوچھا کرتے تھے۔

# استاداورمر بی کی صفات:

صحیح مسلم علی ہے: حضرت معاویہ بن علم سلمی سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے دروں دیا ہوں الله ، ' کہہ دیا ، لوگوں نے جھے گھورنا شروع کر دیا ، میں نے کہا: کاش کہ میری مال مجھ پر روچی ہوتی ہوتی (یعنی میں مرگیا ہوتا) تم مجھے کیوں گھور ہے ہو؟ بیس کر وہ لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے گئے، پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہوگیا۔

#### آ محان كالفاظ يدين:

«فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليها منه، فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن».

"د جب رسول الله ما الله ما الله ما ناز سے فارغ ہو گئے، میرے مال باپ حضور ما الله الله علی اور نہ ہی حضور ما الله ما ناز سے بہتر کوئی سکھانے اور نہ ہی حضور ما الله کی اسم الله کی سے بہتر کوئی سکھانے اور تہ ہوا کوئی سکھانے اور تہ ہوا کہ الله کی الله کی تشم! نہ آپ نے محصے جھڑکا اور نہ ہی مجھے مارا اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، پھر حضور ما الله کی تلاوت کا میں اور قرآن کی تلاوت کا میں اور قرآن کی تلاوت کا میں اور قرآن کی تلاوت کا میں ہے۔

میں نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول! میں نے زمانہ جا بلیت پایا ہے اور اللہ تعالی نے جھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم میں سے پھے لوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں،

حضور ماہ اللہ اللہ نے فرمایا: تم ان کے پاس نہ جاؤ، میں نے عرض کیا: ہم میں سے پھولوگ برا ملک کے اس طرح ملکون کیتے ہیں، حضور ماہ اللہ ہم میں سے پھولوگ اپنے دل میں پاتے ہیں، تم اس طرح نہ کرو، پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے پھولوگ کیریں کھینچتے ہیں، حضور ماہل اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے بھی ایک نبی کیریں کھینچتے ہے تھے توجس آ دمی کا کیر کھینچا اس کے مطابق ہووہ سے انبیاء کرام میں سے بھی ایک نبی کیریں کھینچتا ہے والے میں سے کے اس کے مطابق ہووہ سے کے انبیاء کرام میں سے کھی ایک نبی کیریں کے معلوم نہیں، اس لیے حرام ہے)۔

راوی معاویہ سلی ایک ایان ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو''احد' اور''جوانیہ' کے علاقوں میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی ، ایک دن میں وہاں گیا تو ویکھا کہ ایک بھیٹریا میری ایک بکری کواٹھا کرلے گیاہے ، آخر میں بھی انسان ہوں ، دوسر ہے لوگوں کی طرح جھے بھی غصہ آتا ہے ، میں نے اسے ایک تھیٹر ماردیا ، پھر میں رسول اللہ میں اللہ تھی ہے کہ بریہ بڑاگراں گزرااور میں نے عرض کیا : کیا میں اس لونڈی کو آزادنہ کردوں؟ حضور میں اللہ کے فرمایا: اسے میرے پاس لاؤ ، میں اسے آپ چھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا کہ آپ لونڈی نے کہا کہ آپ لونڈی مؤمنہ ہے۔ آپ سے بوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کردو ، کونکہ بیلونڈی مؤمنہ ہے۔ آل

ا۔ دوران تعلیم وتربیت اگرشاگردسے کوئی ممنوع کام سرز دہوجائے یا کوئی غلطی کر بیٹے تو معلّم کو چاہیے کہ فرمی سے پیش آئے ، نہ اس کی ہمت تو ڑے اور نہ اسے اپنے سے بدطن کرے ، بلکہ پیارو محبت اور دلجوئی سے پیش آنا چاہیے۔

۲۔ اسے فلطی پرنہ جھڑ کے۔

س۔ز دوکوب کرنے اور مارپٹائی سے بالکلیہ گریز کرے۔

الصحيح مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلوة ونسخ ما كان من إباحة ، (ار ٢٠٣)، قد يكي كتب خانه، كراجي

الم-شاگردکو برا بھلا کہنے سے اجتناب کرے۔

۵۔ معلم واستادی ذمہ داری ہے کہ شاگر دکی غلطی کی اصلاح کر کے درست طریقہ بتائے۔
۲۔ شاگر دکو چاہیے کہ اپنی تعلیم وتربیت کے حوالے سے جوسوالات ذہن میں ہوں ، ان
کے متعلق اپنے استاد سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنے استاد سے سوال کرنے میں بچکچا ہث
محسوس نہ کرے۔

ے۔معلم اوراستاد بھی اپنے شاگر دیے سوالات کو خندہ دلی اور وسعتِ ظرفی کے ساتھ سنے اور ان کے جوابات دیے کراس کی تشفی کرے، تا کہ شاگر داستاد سے بیرا بیرا افائدہ اٹھا سکے۔

۸۔ مومن کی شان میہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس فوری طور پر ہوجا تاہے اور میہ احساس فوری طور پر ہوجا تاہے اور میہ احساس اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، جیسے فذکورہ حدیث میں حضرت معاویہ بن حکم سلمی شنے غصے میں آکر اپنی باندی کو تھپڑ ماردیا، لیکن اس کے بعد فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور رسول اللہ مان میں حاضر ہوکر قصہ بیان کیا۔

# صحابة كي آزمائش اور ثابت قدمي:

 ہونے والے صحابہ کو تکلیف پنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے ، معرّز ، صاحب شرافت اورا پنے قبیلے کے عالی مرتبت اور صاحب روت حضرات ان کی اویوں کا نشانہ ہے ، ابو بکر صدیق ، عثمان بن عفان اور زبیر بن عوام جیسے صحابہ ان کی زویس آئے ، جو صحابہ کرور اور کسی کے ماتحت ہوتے مقاور نوکر چاکر ہوتے ، ان کو اسلام کی خاطر دی جانے والی تکلیفوں کا کیا شمکانہ ، ان میں سے جس کے ہارے میں بھی مشرکین مکہ کو بیا طلاع ملتی کہ وہ مسلمان ہوگیا کا کیا شمکانہ ، ان میں سے جس کے ہارے میں بھی مشرکین مکہ کو بیا طلاع ملتی کہ وہ مسلمان ہوگیا جتو وہ اس صحابی پر اذبیت اور تکلیفوں کے پہاڑتو ڑتے ، اس کو طرح طرح کے مصابب میں بتلاکرتے اور عشف طریقوں سے اندوہ ناک سزا کا سے دو چار کرتے ، تاکہ وہ وین اسلام کو جھوڑ کر دوبارہ بت پر تی اور آبائی نم بہ کے دلدل میں پھنس جائے ، لیکن قربان جائے اسلام کو دل وجان سے قبول کرنے والی ان عظیم ہستیوں پر کہ کفار و مشرکین کی بیطرح طرح کی کو دل وجان سے قبول کرنے والی ان عظیم ہستیوں پر کہ کفار و مشرکین کی بیطرح طرح کی کو در واشت کیا۔

سیروتاریخ کی کتابول نے ایسے محابہ کی نشاندہی کی ہے اور ان کے عزم واستقلال اور ثابت قدمی کا ذکر کر کے ان کوخراج تحسین پیش کیا ہے، قرآن کریم نے ان حضرات کو امتحان میں ثابت قدم رہنے پرسا بقین اوّلین کی ڈگری دی ہے۔

# صحابه کی فضیلت:

صحابہ کی نضیلت ومنقبت کے سلسلے میں بہت می روایات وار دہوئی ہیں، جبیبا کہ حضرت ابوسعید خدری شرسول اللہ می التی کا ارشا دفال فرماتے ہیں:

'' میرے اصحاب کو برا بھلامت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللّٰد کی راہ میں خرچ کرے گا توصحابہ کے نداور آ دھے ندکے برابر بھی ثواب نہ یائے گا''۔ باتی جہاں اگا دگا موقع پرکسی صحابی سے کوئی لغزش یا خلاف شریعت کام سرز د ہوا تو اس کے بعداس صحابی نے ایسی توبہ کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔

چنانچہ جامح ترفدی کی روایت ہے کہ حضرت ماعز اسلی اسلون الله ما الله ما

# الله تعالی کی طرف سے صحابہ کے دلوں کا امتحان اور ان کی کا میا بیوں پر ڈگریاں:

کی دور کے تیرہ (۱۳) سالوں میں صحابہ کوالی سخت اذبیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں اور السے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جن کوچٹم فلک نے اس سے پہلے ہیں دیما تھا، اور مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی امتحان ہوتا رہا، کفار قریش نے ان کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر نبیل جبوڑی تھی، وہ نومسلم صحابہ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، مسلمان ہونے والے صحابہ ان کے ڈرسے دن میں نہیں تکلتے تھے، بیسب اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا، جبیا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے:

«أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، <sup>□</sup>

"خدانے ان كول تقوى كے ليے آزماليے ہيں، ان كے ليے بخشش اور اجرعظيم
ہے،۔

بیآیت مدفی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ تک ان کا امتحان جاری رہا اور وہ اس میں کا میاب رہے اور بہت سے محابہ تو ان ڈگر یوں کوئن بھی نہ سکے اور پہلے ہی وفات پا گئے اور ڈگریاں وقیاً فوقیاً ملتی رہیں اور امتحان زندگی بھر رہا۔

دوسری جگهارشادے:

«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» آ "اورجن لوگول نے ہارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرورا پنے رستے دکھادیں گئے"۔ ہارے شیخ ومرشد شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد فی فرماتے ہتھے:

<sup>🗓</sup> سوره جمرات (آیت:۳) \_

ا اسوره ما نده ( آیت:۱۱۹) بسوره توبه ( آیت:۱۰۰) بسوره مجادله ( آیت:۲۲) بسوره پیزنه ( آیت:۸) ـ

"اس آیت میں کئ تا کیدیں جمع ہیں: لام تا کیدکا ہے، جمع کا صیغہ ہے، نون تقیلہ تا کیدکا ہے، جمع کا صیغہ ہے، نون تقیلہ تا کیدکا ہے، پھر سُئل جمع کا صیغہ لائے ہیں، تو وعدہ ہے کہ ایک نہیں بہت سے راستے کھولیں سے"۔

صحابہ یہاں مکہ کرمہ میں آزمائش وامتحان سے گزرتے رہے، بیامتحان بھی درجہ بدرجہ اور منزل بمنزل ہوتار ہااوراس امتحان و آزمائش میں ایسے کامیاب وکامران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے داستے کھولے اور مدینہ منورہ میں ان کو انعامات اور ڈگر بول سے نواز آگیا۔
امتحان اور ڈگر کی:

فاق اورو ترق.

الله تعالى في آن كريم من جابجان كى مختلف و كريون اورسندون كا ذكركيا ب:

(١) اينى رضا اورخوشنودى كايروانه عطاكيا، چنانچ فرمايا:

«رضي الله عنهم ورضوا عنه». [[] " خداأن سے نوش اوروہ أس سے نوش ہيں''۔

اس آیت مبارکه میں جہاں اللہ تعالی کی رضااور خوشنودی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی ان سے خوش اور راضی ہے، وہاں صحابہ کی اللہ تعالی سے خوش ہونے اور رضامندی کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی اللہ سے خوش اور راضی ہیں، بقول شاعر (میر مجبوب علی خان):

الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہول بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر میلی ہوئی

(۲) صحابة كى جماعت كواپنى جماعت قرار ديا:

«أولنتك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون». 🖺

آ سوره ما نکره (آیت:۱۱۹) بسوره توبه (آیت:۱۰۰) بسوره مجادله (آیت:۲۲) بسوره پیند (آیت:۸) \_ آ سوره مجادله (آیت:۲۲) \_

'' یمی گروہ خدا کالشکرہے، (اور) سن رکھو کہ خدا ہی کالشکر مرا دحاصل کرنے والاہے''۔

(٣)ان کے سچمومن ہونے کی گوائی دی:

«والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سیبل الله والذین آووا و نصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و أجر عظیم ه . []

"اورجولوگ ایمان لائے اوروطن سے بجرت كرگے اورخداكى راه ش لڑائيال كرتے دے اورجنہوں نے (بجرت كرنے والول كو) جگد دى اوران كى مدكى ، كى لوگ سے مسلمان بیں ، ان كے لئے (خدا كے ہال) بخشش اورعزت كى روزى ہے ."

اس آیت میار كه ش صحابہ فی ورج ذیل صفات بیان كى گئیں ہیں:

ا۔ایمان لائے۔

۲۔ ہجرت کی۔

٣-الله كراسة من جهادكيا-

المرانصار صحابة في مهاجرين صحابة كو المكانداورر باكش دي \_

۵\_میاجرین کی مدد کی\_

٧\_ صحابة كى بيدونول جماعتين خواه مهاجرين مول ياانصار، معيمومن بير\_

ے۔ان کی مغفرت کردی گئ ہے۔

٨-ان كے ليا جظيم ہے۔

(۲) ان کو "ما دقون" کے لقب سے نوازا:

«أولئك هم الصادقون». الله

🗓 سوره أنفال (آيت: ۴۷)\_

الاً سوره جمرات (آیت:۱۵) بهوره حشر (آیت:۸)\_

" يبي لوگ سيچ (ايما ندار) بين"\_

(۵)ان کی کامیانی وکامرانی اورفلاح پانے کا اعلان کیا:

«ألا إن حزب الله هم المفلحون». [ا

" (اور) سن ركھوكەخدا بى كالشكرمراد حاصل كرنے والا ہے"۔

دوسرى آيت مي ہے:

«وأولئك هم المفلحون». 🖺

"اور يكى نجات يانے والے بيں"۔

(٢)ان كے بدايت يافة بونے كى تصديق فرمائى:

«أولئك على هدى من ربهم». ٣

" بی اوگ این پروردگار ( کی طرف سے ) ہدایت پر ہیں"۔

دوسری جگهارشادے:

«أولئك هم الراشدون». 🖺

'' بی لوگ راه بدایت پر بین'۔

(4) روح القدس (جريل امين) كيذريع ان كى تائيدونصرت فرمائى:

«و أيدهم بروح منه». 
قائدهم بروح منه القائد المركاب "-

🗓 سوره مجادله (آيت: ۲۲)\_

🗓 سوره بقره (آیت:۵)\_

🖺 سوره بقره (آيت:۵)\_

🖺 سوره جمرات (آیت: ۷)\_

۵ سوره مجادله (آیت:۲۲)\_

(۸)ان کے دل میں دین اسلام، ایمان اور اہل ایمان کی محبت جب کہ کفر، اہل کفراور سین ہوں کے کاموں کی نفرت پیدا فرمادی:

ولكن الله حبب إليكم الإيهان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان». [[]

دولیکن خدانے تم کو ایمان عزیز بنادیا اوراس کوتمهارے دلوں میں سجادیا اور کفراور گناه اور نافر مانی سے تم کو بیزار کردیا"۔

بيآيت صحابة كسليلي من درج ذيل باتون كى طرف رجنمائى كرتى ہے:

ا محابہ کے دل میں ایمان پر کشش ومرغوب تھا۔

۲ \_ كفر سے ان كونفرت تقى \_

سر گناہ کے کاموں سے نفرت بھی اوروہ ان سے بچتے ہتھے۔

س۔اللدی نافر مانی ان کے ہاں نا پندیدہ چیزتی۔

دوسرى آيت مباركه يسب:

«والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم». الله المحادث

اور جولوگ اُن کے ساتھ ہیں وہ کا فرول کے حق میں توسخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں''۔

آیت مبارکه کامیر صدووباتوں پر شمل ہے:

ا۔ محابہ کا فروں کے مقابلے میں سخت تھے۔

٢ - ايك دوسرے كے ليے رحم دل تھے۔

🗓 موره جمرات (آیت: ۷)\_

الاً سوره في (آيت:٢٩)\_

#### (9) ان سے جنت میں داخل ہونے اور اس کی دائی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا وعدہ کیا:

«أولئك كتب في قلوبهم الإيهان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا». [[]
"موولوك بين كولول شي خدا في المان ( يقم م لكم كي طرح) تح م كرو ما م

"بیده الوگ ہیں جن کے دلوں میں خدانے ایمان (پتھر پرکئیر کی طرح) تحریر کردیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو پیشتوں میں جن کے تلے نہریں بہدر ہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشدان میں رہیں سے"۔

آیت شریفددرج ذیل امور پرنس (قطعی عم) ہے:

ا۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان قش کردیا گیا تھا۔

٢\_روح الاجين كے ذريعه ان كى مددونصرت فرمائى۔

٣ محابر جنتي ہيں اور جنت ميں داخل ہوں گے۔

سم دائمی طور پرجنت کی نعتنوں سے لطف اندوز ہوں سکے۔

#### (١٠) ان كواسية كلام قرآن مجيد كا وارث بنايا:

«ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير». [آ]

" پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث تھم ایا جن کواپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو پچھان میں سے اپنے آپ پرظلم کرتے ہیں اور پچھ میا ندرو ہیں اور پچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آ مے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑافضل ہے"۔

<sup>🗓</sup> سوره مجادله (آيت: ۲۲)\_

الاً سوره فاطر (آیت:۳۲)\_

(۱۱) صحابہ کرام خواہ مہاجرین ہول یا انصار، ان کے اخلاص وللہیت اور عبادت گزاری پرمہر ثبت کی:

«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والإيان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، [أ]

''(اور) ان مفلمانِ تارک الوطن کے لئے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے فاری (اورجدا) کردیے گئے ہیں (اور) فدا کے فضل اوراس کی خوشنودی کے طلب گار اور فدا اوراس کی خوشنودی کے طلب گار اور فدا اوراس کے پیغیبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سپچ (ایما ندار) ہیں اور (ان لوگوں کے لئے بھی) جومہا جرین سے پہلے (ہجرت کے) گھر (لینی مدینے) میں مقیم اورا نمان میں الئے بھی) جومہا جرین سے جوت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے مجبت کرتے ہیں اور جو پھھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں پھھ خواہش (اورخلش) نہیں کرتے ہیں اور جو پھھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں پھھ خواہش (اورخلش) نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کوخود احتیاج ہی ہواور جنہیں حرص نفس سے بچالیا گیا توالیے ہی لوگ مرادیا نے والے ہیں'۔

اس آیت سے درج ذیل امور پرروشی پرتی ہے:

ا۔ محابہ نے ہجرت کی۔

۲۔ان کودین کی خاطراہے گھروں سے نکالا گیا۔ ۳۔اینے مالوں سے بے دخل کیا گیا۔

س-الله تعالى كفضل كے طلب كاربيں۔

۵۔ ہرکام میں اللہ کی خوشنو دی ان کا مطلوب اور کم نظر ہوتی ہے۔

٧- الشداوراس كوين كى حمايت كرتے بيں۔

ے۔ پیغیبرخدا من الیالیا کی مددونصرت میں کوئی سرنہیں چھوڑتے ہیں۔

۸۔ وہ سیج اور راست بازلوگ ہیں۔

و۔ انصار صحابہ ایمان لائے۔

• ا۔وہ اپنے گھرول سے بوخل کیے گئے ،مہاجرین صحابہ سے دلی محبت کرتے ہیں۔

اا مہاجرین صحابہ کو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا جاتا ہے، بیرانسار

صحابہ اس کی خواہش تک دل میں محسوس نہیں کرتے۔

١٢\_مهاجرين كواپناو پرترجي دية بير\_

الدبیتر جی والی حالت ان کی ہر حال میں رہتی ہے،خواہ وہ خودخوش حال اور وسیع المال ہوں یا تنگ دست ہوں۔

مها۔اینفس اورطبیعت کے بخل سے محفوظ ہیں۔

10- بيفلاح پانے والے اور کامياب لوگ بيں۔

دوسری جگهارشادفرماتے ہیں:

«تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيهاهم في وجوههم من أثر السجود». [[]

"(اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے سربسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنو دی طلب کررہے ہیں، (کثرت) سجود کے اثر سے ان

<sup>🗓</sup> سوره (خ (آيت: ٢٩)\_

کی پیشانیوں پرنشان پڑے ہوئے ہیں'۔

يرآيت چند باتول كي نشاندى كرتى ب:

ا-محابة كثرت سے ركوع كيا كرتے تھے (يعنى كثرت سے نماز پڑھتے تھے)۔

۲۔ رکوع کی طرح ان کے سجدے بھی ویکھنے کے لائق ہوتے تھے۔

۳۔اللہ تعالی کے فضل وکرم کے خواستگاروا میدوار ہیں۔

س-اللدتعالى كى خوشنودى كے طلب كاربيں۔

۵۔ان کی پیشانیوں پرسجدے کے آثارواضح نظر آتے تھے۔

(۱۲) ان کے لیے آخرت میں رسوانہ کرنے کا وعدہ فر ما یا گیا:

«يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيهانهم». [[]

'' اُس دن خدا پینیبرکواوران لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوانہیں کرے گا، (بلکہ) ان کا نورِ ایمان ان کے آگے اور دا ہی طرف (روشنی کرتا ہوا) چل رہا ہو گا، \_\_

آیت مبارکه کابیکرامندرجه ذیل اموریرولالت کرتاہے:

ا۔اللہ تعالی آخرت میں این لا ڈے نی کورسوانہیں کرےگا۔

۲۔اپنے نبی کے صحابہ کورسوائی سے دو چارنبیں کرےگا۔

س-ان کے آگے بیجے، دائی بائیں برطرف نور ہوگا۔

(١١٠) مغفرت اوراج عظيم كاپروانداورسر شيفكيث عطافرمايا:

«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا

عظيما». 🗓

"جولوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدانے گنا ہول کی بخشش اور اجرِعظیم کا وعدہ کیا ہے"۔

آیت کابیحصددرج ذیل چار باتوں پرشمل ہے:

ا۔ صحابہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔

۲۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نیک اعمال بجالاتے تنے اور ان سے سرِ مو انحراف نہیں کرتے تنے۔

س-اللدتعالى كى طرف سان كے ليے مغفرت كا وعده ہے۔

ان کے لیے اج عظیم ہے۔

دوسری جگه فرماتے ہیں:

اس آیت کے سلسلے میں درج ذیل نکات ملاحظہ ہول:

ا۔اللہ تعالی نے محابہ کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈراور خوف ہے کہ نہیں۔

۲۔ محابہ اس امتحان میں یاس اور کامیاب ہوئے۔

س-آخرت میں ان کی مغفرت ہوگی۔

س-ان کے لیے اجرعظیم کا وعدہ ہے، لہذا سابقین اوّلین کے لیے بدرجہاولی ہوگا۔

🗓 سوره فخ (آيت:٢٩)\_

الاً سوره جمرات (آیت:۳) \_

(۱۳) مہاجرین صحابہ ہوں یا انصار، ان کی پیروی اور اتباع کو اللہ تعالی نے اپنی رضا وخوشنودی، جنت کی دائی نعتوں اور فوزعظیم کے حاصل ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا:

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. [[]

"جن او گول نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے) مہاجرین بیل سے بھی اور انسار بیل سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خداان سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کے ہیں، جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں (اور) ہمیشدان بیل رہیں گے، یہ بروی کا میا بی ہے'۔

ملاحظه مو:

ا۔ مہاجرین محابہ میں سے بعض پہلے ایمان لائے۔

٧- ایسے بی انصار صحابہ میں سے بعض نے ایمان لانے میں سبقت کی۔

٣- ان كوالله كي خوشنو دى اور رضا حاصل تقى \_

٣- ريجي الله مع خوش اور راضي منه\_

۵۔ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے پنچے نہریں بہتی ہیں۔

۲۔ ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

ان کوبری زبردست کامیابی حاصل ہوگی۔

۸۔جولوگ ان محابہ کی پیروی کریں گےان سے بھی اللہ تعالی خوش اور راضی ہیں۔

9\_ وهاللدسےراضی ہیں۔

• ا۔ان صحابہ کی اتباع کرنے والوں کو بھی ایسے باغات ملیں مے جن کے نیچے نہریں

<sup>🗓</sup> سوره توبه (آيت:۱۰۰)\_

بیتی ہوں گی۔

اا۔وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور ان میں موجود نعتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔

۱۲\_ان کوفوز عظیم اور بڑی کا میا بی حاصل ہوگی۔

(۱۵) ان کے ایمان کومعیار قرار دیا:

«وإذا قيل لهم آمنوا كها آمن الناس قالوا أنؤمن كها آمن السفهآء ألآ إنهم هم السفهآء ولكن لا يعلمون». [[]

"اورجب ان سے کہاجا تاہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤہ تو کہتے ہیں: بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے اس طرح ہم بھی ایمان لے آئے اس طوابی بے وقوف ہیں ایکن نہیں جانے"۔

(١٢) ان كراسة سانحراف كوموجب جنم تفهرايا:

«ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». آ

"اور جومومنول کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدهروہ چلتا ہے ہم اسے ادهر ہی چلنے دیں گے اور وہ بری جگہ ہے"۔ چلنے دیں گے اور وہ بری جگہ ہے"۔

سورہ انعام کی مذکورہ بالا آیت کی روشی میں بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جوان کے راستے سے انحراف کر سے گا اور ان کی مخالفت کرے گا اور ان کے نقش قدم پرنہیں چلے گا ، اس کا محمکانہ جہنم ہے ، اللہ تعالی صحابہ کے خالفین کوجہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا۔

<sup>🗓</sup> سوره بقره (آیت: ۱۳)\_

تا سوره نساه (آیت:۱۱۵)\_

### سابقين اوّلين:

رسول اللدمن الله من عوت سے جولوگ ابتداء میں اسلام لائے ، ان کوسا بقین او لین کہا جا تا ہے، صحابہ میں ان کا مقام درجہ بدرجہ سب سے بلند ہے۔

#### قرآن كريم من ارشادي:

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم». [[]

"جن لوگوں نے سبقت کی ، (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی ، خداان سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچ نہریں بہدری ہیں (اور) ہمیشدان میں رہیں گے، یہ بڑی کا میا بی ہے،۔

علامہ ذہبی نے سابقین اوّلین کے عنوان کے تحت ۵۳ نام ذکر کیے ہیں، اُنان کے علاوہ چنداور صحابہ وصحابیات کے نام ایسے ملتے ہیں جوسابقین اولین میں سے ہیں، لیکن علامہ ذہبی سے دہ گئے ہیں، ذیل میں ان سب کے نام اور مخضر حالات حروف جھی کی ترتیب پر پیش خدمت ہیں:

<sup>🗓</sup> سوره توبه (آيت: ۱۰۰)\_

الاسيراعلام النبلاء: (ار ۱۲۵،۱۲۸) بمؤسسة الرساله، بيروت.

### (۱) حضرت ابواحمه بن جحش :

# (٢) حضرت ارقم بن ابي ارقم بن اسد مخز ومي :

ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے، ان کے والد ابوارقم کا نام عبد مناف اور والدہ کا نام امیمہ بنت حارث ہے، ساتویں نمبر پر اسلام قبول کیا، کو و صفا پر ان کا ایک مکان تھا جسے انہوں نے رسول اللہ ما فالیہ کی رہائش کے لیے مخص کر دیا تھا، اسے وار ارقم اور وار اسلام کہا جاتا تھا اور یہ اسلام میں سب سے پہلا شب وروز الاملام میں سب سے پہلا شب وروز اسلام میں سب سے پہلا شب وروز اسلام میں سب سے پہلا شب وروز الاملام میں سب سے پہلا شب وروز اسلام میں سب سے پہلا شب وروز کی کا مکان بنا تھا، مدینہ منورہ اجرت کرنے کے بعد ابوطلحہ زید بن سہل کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا، غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ ما فی تھی ہے ہمراہ شریک ہوئے ، ۵۵ ھر ۵۷ و میں انقال ہوا، اس وقت ان کی عمر اسلام سے پھھاو پر تھی ۔ آ

السنيعاب: كتاب الكني مباب الالف، رقم (٣) من (٢٢٧)\_

المبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (۲۴۲)\_

# (٣) حضرت اياس بن اني بكير بن عبدياليل ليشي:

بنوعدی کے حلیف تھے، سابقین اوّلین میں سے ہیں، رسول الله مق الآلی ہے دارا رقم میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بھائیوں کے ہمراہ مسلمان ہوئے، مہاجرین اوّلین میں سے ہیں، راہ سلمان ہوئے ، مہاجرین اوّلین میں سے ہیں، یہ اور خالد رفاعہ بن منذر کے ہاں تھہرے، غزوہ بدراور دیگرتمام غزوات میں اپنے تینوں بھائیوں کے ہمراہ شرکت کی سعادت حاصل کی، ۲۳ سر میں ان کا انتقال ہوا۔ [آ]

### (۳) حضرت بلال بن رباح":

طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المباجرين ، (۱۳۸۹) ـ

میں انتقال ہوااور وہیں باب صغیر کے نز دیک دفن کیے گئے۔ 🗓

# (۵) حضرت ابوبكرصديق":

ان کا نام عبداللہ بن ابی قافہ ہے، والدہ کا نام الم الخیرسلی بنت صخر ہے، عام الفیل کے وُھائی سال بعد ولا دت ہوئی، رسول اللہ مان اللہ مان ہے دوسال بڑے تھے، قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک اورانسا بعرب کے جلیل القدرعالم تھے، یہ کپڑے کے مشہور ومعروف تا جر تھے، لوگ ان کے علم اورا خلاق حسنہ کی وجہ سے ان سے مانوس تھے، آزاد مردول میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے جو انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بعد خفیہ طور پر اسلام کی وقت کا سلسلہ شروع کیا، ان کے ہاتھ پرعشرہ مبشرہ میں سے پانچ افراد حضرت عثان محتصرت طلحہ محضرت نا بیر بن عوام محمورت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحن بن عوف اللہ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خفیہ طور پر اسلام کی طلحہ محضرت زبیر بن عوام محضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحن بن عوف اللہ اسلام قبول کیا۔

الطبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، بلال بن رباح ، (۱۲۳ مهم ۲۳۳ ) ، دار مها در ، بيروت ـ الاستيعاب لا بن عبدالبر: حرف الباء ، بلال بن رباح ، رقم (۲۱۳) ، من (۱۲۰) ، دارالمعرف ، بيروت ـ

یزے، عتبہ بن ربیعہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان کے چہرے کولہولہان کر دیا، اتنے میں ان کے قبیلے بنوتیم کے لوگ آ گئے اور ان کوان کے گھر پہنچایا ، ان کی حالت غیر ہو چکی تھی اور قبلے والوں کوان کے مرنے میں شک نہیں رہا، وہ مسجد حرام گئے اور مشرکین سے کہا کہ اگر ابوبکر الکو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، حضرت ابوبکر اجب بولنے کے قابل ہوئے تو اپنی والدہ سے رسول الله ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ کے بارے میں دریافت کیا، والدہ نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ امّ جمیل فاطمہ بنت خطاب سے جا کر یو جھ لیں، ان کی والدہ نے امّ جمیل سے جا کر یو چھا، وہ چونکہ جھیپ کراسلام لا ئی تھیں،اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے نہ ابو بکر کا پت ہے اور نہ محمد بن عبد اللہ کا ، البتہ وہ ان کی والدہ کے ہمراہ آئیں، ان کی حالت دیکھی تو کہا کہ اللہ تعالی ان کا فروں سے آپ کا انتقام لیں مے،حضرت ابوبر "نے ان سےرسول الله مل الله علي إرك بيل يو جماتوام جميل نے كہا كم آپ كى والده س رہی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ان کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس برام جمیل کھائی کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک رسول الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان کے زیارت نہ کرلوں، ان کوسہارا دے کر دارِارقم میں لے جایا گیا، وہاں رسول الله مان الله م زیارت کی اورعرض کیا کہ یارسول اللہ! میری والدہ بیں ،ان کے لیے دعافر مائے ،شاید آپ کے ذریعے اللہ تعالی ان کی جہم کی آگ سے حفاظت فرمائے، رسول اللہ من المالی ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی اور اسلام کی دعوت دی، چنانچہ انہوں نے بہیں دار ارقم میں اسلام قبول كيا\_ 🗓

بیغریب مسلمانوں کی کفالت کرتے، جن نومسلم غلاموں اور باندیوں کو ان کے کافر

<sup>🗓</sup> تاریخ مدیندهش : ( • سروم) ، دارالفکر ، بیروت ـ

مالکان اسلام تبول کرنے کی بناء پرتکلیفیں اورافیتیں دیتے تھے، بیان کوخرید کرآزاد کرتے تھے، نیان کوخرید کرآزاد کرتے تھے، فیل میں ایسے حضرات کے نام درج کیے جاتے ہیں جنہیں حضرت ابو بکر انسے خرید کر آزاد فرمایا:

ا۔ حضرت بلال "۔ ۲۔ حضرت عامر بن فہیر ہ "۔ ۳۔ حضرت زنیرہ "۔ ۴۔ حضرت نہد میں "۔ ۲۔ حضرت نہد میں بیلی "۔ ۲۔ حضرت جاربیہ بنت مؤمل "۔ ک۔ حضرت الم عمیس "۔

سفروحطر میں رسول اللہ سائھ آیا ہے ساتھ رہے، یہاں تک کدرسول اللہ سائھ آیا ہے ہمراہ ہی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ سائھ آیا ہے کہ کاح میں دیا، غزوہ بدر، احداور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ سائھ آیا ہے کہ ناح میں اللہ سائھ آیا ہم کی حیات اور موجودگی میں فتوے دیا کرتے ہے، رسول اللہ سائھ آیا ہم کی حیات اور موجودگی میں فتوے دیا کرتے ہے، رسول اللہ سائھ آیا ہم کہ اللہ اور خودان کے بیجھے نما ذاوا کی۔

رسول اللدم الله الله مقالی و فات کے بعد انہوں نے لوگوں کوسنجالا دیا اور خلیفہ مقرر ہوئے، انہوں نے حارث بن کلدہ کے ہمراہ زہر ملا ہوا ہدیے کا حلوہ کھایا، جس کی وجہسے دونوں ایک سال تک بہار ہے اور پیر کے دن جمادی الاولی ۱۳ ھے بمطابق جولائی ۱۳ م کو دونوں کا

وصال ہوا، اس وقت ان کی عمر ۲۳ برس تھی۔ 🗓

### (٢) حضرت جعفر بن ابي طالب ":

جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب قریثی ہاشمی ، اینے بیٹے عبد اللہ کے نام سے ان کی كنيت ابوعبدالله به والده فاطمه بنت اسد بن باشم بين ، رسول الله من الله كي جيازاد بهائي ہیں، بیا بے بھائی حضرت علی بن ابی طالب سے عمر میں دس سال بڑے تھے، قدیم الاسلام صحابی بین اوررسول الله مق الله علی ارارقم مین داخل ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، حبشہ کی اجرت ٹانیمیں شریک ہوئے اور دس برس سے زیادہ عرصہ وہیں حبشہ میں قیام پذیررہے، عص كوغزوه خيبركي فتح كے موقع يرمدينه منوره تشريف لائے، رسول الله من اللي الله عن ان كو كلے سے لگایا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں جعفر کے آنے سے زیادہ خوش ہوں یا خیبر کی فنخ سے، صورت وسيرت دونول من رسول اللدم فالقليلم سے مشابهت رکھتے تھے ،غريوں اورمسكينوں كى خبر گیری کیا کرتے تھے،اس وجہ سے رسول الله مان الله علی ان کو "ابوسکین" کہا کرتے تھے، ۸ ھ کوغز وہ مونہ میں دیوانہ وارلڑتے رہے، نیزوں اور تکواروں کے ستر (۵۰) سے زائد زخم ان کو لکے،سب کےسب سینے اور سینے کے اطراف میں لگے تھے، یہاں تک کہان کے دونوں ہاتھ كث كن اورشهادت كرت برفائز موئ ، رسول الله من الآيم في اس موقع برفر ما يا: الله تعالی نے ان کوان کے ہاتھوں کے عوض دو پر لگا دیئے ہیں کہ جن کے ذریعے پیر جنت میں جہال جا ہیں اڑتے پھریں ، اس وجہ سے ان کو' ذوالجناحین'' کہا جا تا ہے، شہادت کے وقت ان کی عمرا کتالیس (۲۱) برس تھی،ان کوزندگی ہی ہیں شہادت کی خبردے دی گئ تھی،اس کے باوجود

الطبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (١٢٩٧) \_أسد الغابه: بإب أهين والباء، (سهر ٢٣٣) \_

کسی معرکے سے بیں بچکیائے ، بیسے ایمان کی علامت ہے۔

### (۷) حضرت جندب بن جناده ابوذ رغفاری ":

قدیم الاسلام صحابی ہیں، پانچویں نمبر پر اسلام قبول کیا، عبادت گزار اور نہایت پارسا انسان تھے، ان کا فقہاء میں شارہے، امام ترندیؒ نے ان کا ندہب اپنی کتاب جامع ترندی میں نقل کیا ہے، غزوہ بدر کے علاوہ دیگر غزوات میں شریک ہوئے، حضرت عثان سے دورِ خلافت میں ربذہ کے مقام پر ۲ سے کووفات یائی۔ آ

# (٨) حضرت حاطب بن حارث فحي ":

حاطب بن حارث بن معمر محمی ،ان کی والدہ کا نام قلیلہ بنت مظعون بن حبیب ہے،قدیم الاسلام صحابہ میں سے بیں، حبشہ کی دوسری ہجرت میں اپنی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور دو بیوں حارث بن حاطب اور محمد بن حاطب کے ہمراہ شریک ہوئے ،ان کا انتقال حبشہ ہی میں ہوا۔ آ

### (٩) حضرت حاطب بن عمروعا مري ":

اً طبقات ابن سعد: الطبقة الثانية من المهاجرين والدأ نصار، (٣٨ ٣٣) والاستيعاب: حرف أهين من (٣٣٥) ـ

الاستيعاب: حرف الجيم ، باب جندب ، رقم (٣٣٩) ، م (١٥٢) \_

<sup>🖹</sup> أسدالغابه: حرف الحاو، رقم (۱۰۱۲)، (۱ر۲۱۹)\_

ماصل کی ۔ 🗓

## (١٠) حضرت الوحذيفه بن عنبه بن ربيعه شمي ":

#### (١١) حضرت حمزه من عبدالمطلب:

<sup>∐</sup>طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (۳۸ ۵۰ ۳) \_ آلالاستيعاب: كمّاب اكني ، باب الحام ، رقم (۸۲ ) مِس (۵۸۵ ) \_

گررہوا توان کوابرجہل کی کارستانی سنائی، حضر [ت جزو الیہ بین کرغصے میں آگے اور ابرجہل (جو کھیۃ اللہ کے قریب قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹا ہوا تھا) کے سرپر ابنی کمان کے فریع وارکیا، جس سے ابوجہل کا سرزخی ہوگیا، اس پرقریش کے پچھلوگ کہنے گئے: ہمارے خیال میں توصابی ہو چکا ہے، انہوں نے جواب دیا: جب مجھ پرش واضح ہو چکا تو پھر مانع کیا حیال میں توصابی ہو چکا تو پھر مانع کیا ہے، اُشھد اُنھ رسول اللہ، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، زید بن حارث کے ساتھ بھائی چارہ قائم ہوا، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شہادت کے رہے پرفائز ہوئے، ان کوجیر بن عدی کے غلام وحش بن حرب معشی نے تن کیا، غزوہ احد میں ان کا مثلہ کیا گیا اور ہند بنت عتب نے ان کا کیجہ نکال کر چایا گر حلق سے نے نہیں اثر ا، رسول اللہ ما انتہ کیا گیا اور ہند بنت عتب نے ان کا کیجہ نکال کر چایا گر حلق سے نے نہیں اثر ا، رسول اللہ ما انتہ کیا گیا ہے بھا نے عبد اللہ بن جش شے کے ماتھا یک بی قبر میں فن کے گئے۔ [آ]

# (١٢) حضرت خالدين ابي بكير بن عبدياليل ليني":

بنوعدی کے حلیف شخے، بیا وران کے تینوں بھائی عامر بن ابی بکیر "، عاقل بن ابی بکیر" اور ایاس بن ابی بکیر " سابقین اوّلین میں سے ہیں، رسول الله سائی الله جب دارا رقم میں شخے اس وقت بہ چاروں اسلام لائے، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، غزوہ بدر میں بھی چاروں بھائی شریک ہوئے جو صرف انہیں کی خصوصیت تھی، اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول الله مائی الله مائین الله مائی ا

<sup>🗓</sup> أسدالغابه: بإب الحاء وألميم ، (٢٩/٣)\_

ت طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (۱۸۹۳)\_

#### (۱۳) حضرت خالد بن سعيد بن عاص ":

خالد بن سعيد بن عاص بن اميه ان كى والده كا نام الم خباب بنت عبد ياليل ہے، چوتھے یا یا نچویں نمبر پراسلام قبول کیا،ان کے اسلام کا سبب سے بنا کہانہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ آگ کے کنارے کھڑے ہیں، ان کے والدسعید بن عاص ان کو ومكادے كراس ميں كرارہے ہيں، جب كدوه بزرگ ان كو پكر كرآگ ميں كرنے سے بحارب ہیں، بیدار ہونے کے بعد حضرت ابوبکر "سے ملاقات کی اور اپنا خواب سنایا، انہوں نے فرمایا كة تبهار ب ساتھ خير كا اراده كيا كيا ہے، رسول الله مقطالية كى اتباع كرلوتو آگ ميں كرنے سے محفوظ رہو گے، چنا نچے رسول الله مق الله علي الله كا ماس كراسلام قبول كيا، رسول الله مق الله الله الله الله الله مقال الله الله مقال المقال ال كاسلام لانے كى وجهس بہت خوش ہوئے ،اس كے بعدرسول الله مانا الله على الله على الله على الله على الله على الله على اسلام کی دعوت دینے اور مکه مرمه کے خالی اطراف میں جاکر نماز پڑھتے تھے، اسلام قبول كرنے كے بعد بير هم نہيں گئے، ان كے والدسعيد بن عاص نے اپنے دوسر سے بيٹول كوان كى تلاش میں بھیجا، وہ ان کواپنے والد کے پاس لائے، والد نے ان کو مارا پیٹا اور ان کو تید کر کے مكه مرمه كى سخت كرمى ميں تين دن تك بھوكا پياسا ركھا، ميموقع ياكر بھاگ نظے اور اپنى بيوى امیمہ یا ہمینہ یا امینہ کے ساتھ حبشہ چلے گئے، وہاں ان کے ایک بیٹے سعیداور ایک بیٹی اُمد کی یاس آئے، رسول الله مقاطباتی نے ان کو مال غنیمت سے حصہ دیا ، اس کے بعد رسول الله مقاطباتی ہم کے ساتھ عمرة القصناء، فنح مکہ اور غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، ان کا شار رسول اللہ ما اللہ کے کا تبین میں ہوتا ہے، وفدِ ثقیف اہل طائف کا خط انہوں نے لکھا اور ان کے ساتھ صلح میں شريك موع، رسول الله من الله عن ان كويمن ك قبيله فرج كصدقات يرعامل مقرركيا، چنانچہ جس وقت رسول الله من الله من الله من وفات ہوئی اس وقت بیریمن میں تھے، حضرت عمر کی

خلافت میں محرم ۱۳ مرفروری ۱۳۵ء کومرج الصَّفر نامی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جنگ میں کڑتے ہوئے شہید ہوئے، جنگ میں میں جنگ میں جانے سے پہلے الم تحکیم بنت حارث سے شادی کی اور رات گزار نے کے بعد ولیمہ کھلا یا اور پھر جا کرشہید ہوئے، ان کی بیوی الم تحکیم بھی اس خیمہ کی لکڑی سے لڑیں جس میں رات گزاری تھی اور سات آ دمیوں کوئل کیا۔ 🗓

#### (۱۴) حضرت خباب بن ارت خزاعی :

حضرت خباب بن ارت تمیمی خزاعی، یہ بنوز ہرہ کے حلیف تھے، مہاجرین اولین اور اسلام کی خاطر مھائب و تکالیف اٹھانے والوں میں سے ہیں، چنانچہ حضرت عرق نے اپنے زمانہ خلافت میں ان سے ان تکلیفوں کے بارے میں بوچھا جوان کومشر کیین نے اسلام لانے کی بناء پر پہنچائی تھیں، حضرت خباب نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! میری پشت و یکھے اور اپنی کمرسے کپڑا ہٹا یا، حضرت عرق نے دیکھ کرفر مایا کہ آج تک میں نے الیمی کمرسی کی نہیں دیکھی، انہوں کپڑا ہٹا یا، حضرت عرق نے دیکھ کرفر مایا کہ آج تک میں نے الیمی کمرسی کی نہیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ آگ جا کہ آگ جا تھا، میری کمری چربی اورخون سے وہ آگ بجھتی تھی، یہا سمال کہ آگ جا تا تھا، میری کمری چربی اورخون سے وہ آگ بجھتی تھی، یہا سمال م کے جانثاروں کی داستان ہے، غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی، کے ۱۳ مرا ۲۹ مرکو کو فرق میں ان کا انتقال ہوا، حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ بڑھائی۔ آئا

#### (10) حضرت خطاب بن حارث:

قریشی مہی صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حاطب بن حارث اور اپنی زوجہ قلیمہہ بنت بیار "کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کی، حبشہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ان کا انقال ہو گیا، ایک

طبقات ابن سعد: الطبقة الثانية من المهاجرين، (١٣٧٣) ـ اسدالغابه: بإب الخاووالالف، (١٩٧٨) ـ

تاالاستيعاب على بامش الاصابه: (ار ٢٢٣، ٣٢٣)، مكتبه المثنى بغداد

قول کے مطابق حبشہ سے واپس آتے ہوئے راستے میں انقال ہوا۔ 🗓

### (۱۲) حضرت خنيس بن حذافه هي ":

خنیس بن حذافہ بن قیس قریشی سہی ، ان کی والدہ کا نام ضعیفہ بنت حذیم بن سعید ہے، قدیم الاسلام سحانی ہیں ، جبشہ کی دوسری ، جرت میں شامل نصے ، بعد میں مدینہ منورہ لوث آئے ، غزوہ احد میں شرکت کی اور زخم لگا ، اسی زخم کی وجہ سے ساھار ۲۲۲ وکو مدینہ منورہ میں وفات یا گی۔ آ

### (١٤) حضرت زبير بن عوام ":

ز بیر بن عوام بن خویلد، حضور مل التالیم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد چوشھ یا یا نچویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اس وقت ان کی عمر سولہ (۱۲) برس تھی، حبشہ کی پہلی اور دوسری دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئے اور اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کی، میسب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار سونتی، تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی، ۱۸۲ برس کی عمر یا کر ۱۲۳ عدر ۱۸۲ وکو جنگ جمل کے موقع پر شہید ہوئے۔ آیا

### (١٨) حضرت زيد بن حارثه بن شراحيل كلبي ":

الطبقات النسعد: الطبقة الثانيمن المهاجرين، (٢٠٢/٣)\_

آ طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (۱۳۷۳) \_ أسد الغابه: باب الخاء والنون ، (۱۳۵۷) \_ آ طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (۱۷۰۳) \_ أسد الغابه: باب الزاء والباء ، (۲۱۹۷۳) \_

آ تھ سال کی عمر میں منہ بولا بیٹا بنایا، ان کے قبیلے کے پھولوگ جب جے کے لیے آئے اور یہاں زید کود یکھا تو انہوں نے جاکران کے والد کو خبر دی ، ان کے والد اور چپارسول الله سال الله ساله

«ادعوهم لآبائهم». 🗓

"مومنو! لے پالکول کوان کے (اصلی ) با پوس کے نام سے پکار اکرو"۔

نازل ہوئی تو ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، غلاموں میں سب سے پہلے بہی اسلام لائے ، ان کا نکاح ام ایمن سے ہوا، جن سے ان کے بیٹے اسامہ بن زید پیدا ہوئے ، ۸ ھیں رسول اللہ سا فائلی ہے ان کوغز وہ موند کا امیر بنا کر بھیجا اور فرما یا کہ اگر زید شہید ہوجا نیس تو محضرت جعفر طیار امیر ہوں گے ، وہ شہید ہوجا نیس تو پھر امارت عبد اللہ بن رواحہ کے سپر د ہوگی ، چنا نجے رسول اللہ من فائلی ہے کہ پیشین کوئی کے مطابق اس غزوہ میں شہید ہوئے۔

### (١٩) حضرت سائب بن عثمان بن مظعون ":

سائب بن عثان بن مظعون جحی ،ان کی والدہ کا نام خولہ بنت کیم بن امیہ سلمیہ ہے، حبشہ کی دوسری ہجرت میں شرکت کی ، تمام غزوات میں رسول الله مل الله مل الله میں شرکت کی ، تمام غزوات میں سا در ۱۳۳۳ وکو جنگ بمامہ میں انہیں تیرلگا، یہی حضرت ابو بکر صدیق شے دورِ خلافت میں سا در ۱۳۳۳ وکو جنگ بمامہ میں انہیں تیرلگا، یہی

<sup>🗓</sup> سوره احزاب (آیت:۵)۔

الستيعاب على مامش الاصابه: (ارسم ٥٠٠)\_

زخم جان لیوا ثابت ہوا، وفات کے دفت ان کی عمرتیں (۳۰) سال سے پھھاو پڑتی ۔ 🗓 (۴۰) حضرت ابوسبر ہبن الی رہم :

ابوسرہ بن ابورہم بن عبدالعزی قریشی عامری، ان کی والدہ برہ بنت عبدالمطلب ہیں،
اس طرح بیا بوسلمہ بن عبدالاسد کے ماں شریک بھائی ہیں، حبشہ کی ہجرت اولی اور ہجرت ٹانیہ دونوں میں شریک سے ،ابن اسحاق اور واقد گئے کے قول کے مطابق حبشہ کی دوسری ہجرت میں ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو بھی ان کے ہمراہ تھیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ ساتھ اللہ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو بھی ان کے ہمراہ تھیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ ساتھ اللہ ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، بدر واحد اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ ساتھ اللہ بن قش کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، بدر واحد اور دیگر تمام کروات میں رسول اللہ ساتھ اللہ بن عمر اللہ میں ایسا محانی ہیں ہے جو مدینہ منورہ سے کے مطابق اہل بدر میں سے ابو ہمرہ ڈ کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا محانی ہیں ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہلوث کے مطابق اہل بدر میں بیدرسول اللہ میں اللہ میں ان کا انکار کرتے تھے، حضرت عثمان (۵ مور ۲۵۲ء) کی خلافت میں ان کا انقال ہوا۔ آ

### (۲۱) حضرت سعد بن الى وقاص ":

ان کی کنیت ابواسحاق ہے، والد کا نام ما لک بن اہیب ہے، ساتویں نمبر پر اسلام قبول کیا، رسول الله من اللہ من ا

«اللهمَّ سدِّدْ سهمه و أجِبْ دعوته». "اللهمَّ سدِّدْ سهمه و أجِبْ دعوته». "اكالله ان كارعا تبول فرما" ـ

طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ( ۱۸۳۰ م) \_

الاستيعاب: كتاب الكني مباب الالف، رقم (١٥٥) بم (٨٠٢)

اس وجہ سے ان کی دعا تبول ہوتی تھی اور یہ ستجاب الدعوات مشہور ہے،عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے سریہ عبیدہ بن حارث میں تیر چلا یا، ان کے لیے اور حضرت زبیر بنعوام کے لیے رسول الله مالالی کی اپنے والدین کو جمع کرکے اور مخداک ایس میں ان کا بھی آبی و اُمی " فرما یا، حضرت عراف فلافت کے سلسلے میں جوشور کی بنائی تھی اس میں ان کا بھی نام تھا، انتہائی بہا در اور تلز رصحانی سے، قادسیہ اور اس کے علاوہ فارس کا بیشتر حصہ انہیں کے ہاتھوں فتح ہوا، مدیدہ منورہ سے دس میل دورمقام عقب میں میں میں میں میں میں کا میکن کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں فن ہوئے۔ آ

# (۲۲) حضرت سعيد بن زيد بن عمر و بن فيل ":

ان کی کنیت ابواعورہے، والدہ فاطمہ بنت نعجہ بن ملیح ہیں، بید حفرت عرائے چپازاد بھائی اور بہنوئی ہے، ان کی بہن عا تکہ بنت زید حضرت عرائے کا اح بیل تھیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، انہی کے گھر میں حضرت عرائے اسلام لانے کا واقعہ پیش آیا، حبشہ کی دوسری ہجرت کے شرکاء میں سے ہیں، غزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے، کیونکہ بیاس وقت شام میں ہے، بدر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ، رسول الله سال فالیا ہے الی فنیمت میں سے ان کو بھی حصہ عطا کیا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے تین بیٹے اسود، عبد الرحمن اور زید ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور میں من ان کے تین بیٹے اسود، عبد الرحمن اور زید ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور فات کے فلافت میں میں میں دفن کیے گئے، وفات کے فلافت میں میں کی عرستر (۲۷) ہرس سے زیادہ تھی۔ اس کی عرستر (۲۷) ہرس سے زیادہ تھی۔ ان کی عرستر (۲۷) ہرس سے زیادہ تھی۔ ان

تا طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين، (۱۳۷س) \_أسدالغابه: بإب السين والعين، (۲۸ س) \_ تا استيعاب على بامش الاصابه: (۸،۲/۲) \_

#### (۲۳) حضرت ابوسلمه بن عبدالاسدمخز ومي ":

ان کا نام عبد اللہ ہے، ابوسلمہ کنیت ہے، والدہ کا نام برہ بنت عبد المطلب ہے،
رسول اللہ ما اللہ

# (۲۴) حضرت سليط بن عمروبن عبد مش

سلیط بن عمرو بن عبر منس عامری، حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئے، ان کو رسول الله مقالی کی ہوذہ بن علی حنفی اور ثمامہ بن ا ثال حنفی کے پاس قاصد بنا کر بھیجا تھا، یہ دونوں اس وقت بمامہ کے رئیس تھے، ۱۲ ھار ۱۳۳۳ ءکو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔ آ

طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المباجرين ( ۱۳۹ ۲۳۹ ) -

الطبقات ابن سعد: الطبقة الثانيمن المهاجرين، (١٠٣ م٢٠)

#### (۲۵) حضرت سهيل بن بيضاء :

سہیل بن بیضاء فہری، بیضاء ان کی والدہ کا نام ہے، ان کے والد کا نام وہب بن ربیعہ ہے، جبشہ کی دونوں ہجر توں میں شرکت کی ، اس کے علاوہ مدینہ منورہ بھی ہجرت کی ، بدری صحابی بیں ، غزوہ بدر میں شرکت کے وقت ان کی عمر چونتیں (۳۳) برس تھی ، 9 ھر + ۲۳ ء کو مدینہ منورہ میں وفات یائی۔ [[

#### (۲۲) حضرت صهيب بن سنان بن ما لك نمري ":

ان کے بارے میں بہآیت نازل ہوئی:

«ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد». أن المركوني فخص الساب كه فداكى خوشنودى حاصل كرنے كے ليے ابنى جان في وُالنا ہے اور خدا بندول پر بہت مبریان ہے '۔

الاستيعاب: حرف السين عباب من اسمة جيل ، رقم (١٠٩٩) من (٣٣٣) \_

<sup>🗓</sup> سوره بقره ( آیت:۲۰۷) ب

یہ کیسے خوش قسمت انسان ہیں کہ ان کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی، رسول اللہ مقافیلیلم نے حارث بن صمہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا، غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ مقافیلیلم کے ہمراہ شریک ہوئے، حضرت عمر نے خلافت کے لیے شوری قائم کرنے کے بعد ان کونماز پڑھانے کا تھم دیا، چنانچہ بیرتین دن تک نماز پڑھاتے رہے، ۸ ھر ۱۹۵۹ء یا ۹ ساھر ۲۹۰ ء کو کہ بینہ منورہ میں انقال ہوا اور جنت البقیع میں وفن ہوئے۔

#### (٢٧) حضرت طلحه بن عبيد الله ":

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: (۱۲۲۳–۲۳۰)\_

سعادت حاصل کی ،غزوہ احد میں ان کی جانثاری اور کارکردگی دیدنی تھی ،جس وقت جنگ احد کا پانسہ بلٹا اور مسلما نوں کی ادنی سی خلطی کی بناء پر ان کی فتح فکست میں تبدیل ہوگئ ، ایسے میں جب رسول الله مان فیلی ہے خرائے میں آگے تو حضرت طلح رسول الله مان فیلی ہے کہ سامنے آگئے ، اپ جسم کے ذریعے رسول الله مان فیلی ہے کی حفاظت کرتے رہے اور اپنے ہاتھ سے کا فروں کے نیزوں کوروکتے رہے ،جس سے ان کا وہ ہاتھ شل ہوگیا، رسول الله مان فیلی جب کا فروں کے نیزوں کوروکتے رہے ،جس سے ان کا وہ ہاتھ شل ہوگیا، رسول الله مان فیلی جب ایک جب ایک چہان پر چڑھ ایک موقع پر حضرت طلح نے رسول الله مان فیلی ہے کہ ان پر چڑھ سکے تو اس موقع پر حضرت طلح نے رسول الله مان فیلی ہے گئان پر چڑھ کے ان پر چڑھ کے ،ان کے اس احسان کے بدلے رسول الله مان فیلی ہے نے ان کو خوشنجری سناتے ہوئے فرما یا:

گئے ، ان کے اس احسان کے بدلے رسول الله مان فیلی ہے نے ان کو خوشنجری سناتے ہوئے فرما یا:

«الیوم أو جب طلحة».

" آج طلحہ نے اپنے او پر جنت واجب کر لی''۔

حضرت عمر فی خلافت کے لیے جن چوصحابہ کے نام پیش کیے تھے اور ان کے بارے میں پیفر مایا تھا:

'' رسول الله من الله الله من الته الله الله الله الله وه ال جيم صحاب سے راضي عضے''، ان من ان کا بھی نام تھا۔

جنگ جمل میں حضرت علی کے ہمراہ آئے ، پھر دورانِ جنگ صفوں سے الگ ہو گئے ، لیکن مروان بن حکم نے تیر مار کران پر حملہ کر دیا ، جس سے بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے شہید ہوگئے ، جنگ جمل جمادی الثانیة ۳۱ مردسمبر ۲۵۲ میں ہوئی ۔ 🗓

(٢٨) حضرت عاقل بن ابي بكير بن عبدياليل ليق :

بنوعدی کے حلیف عضے، رسول اللدم فالقالیة جب دار ارقم میں عضے اس وقت بداسلام

أ الاستيعاب: حرف الطاء، بإب من اسمه طلحه، رقم (١٢٨١) بم (٣٨٥) \_

لائے، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، غزوہ بدراور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ مق اللہ اللہ مق اللہ میں اللہ مق اللہ میں مراہ شرکت کی سعادت حاصل کی ، ان کے تین بھائی خالد ، عامر اور ایاس مجھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ، اس طرح یہ چاروں بھائی بدری ہیں اور یہ خصوصیت صرف انہی کو حاصل ہے، مسھوان کا انتقال ہوا۔ 🗓

## (٢٩) حضرت عامر بن ابي بكير بن عبدياليل ليق":

### (۳۰) حضرت عامر بن ابی و قاص ":

عامر بن ابی وقاص بن و ہیب ، بیرحمنہ بنت سفیان بن امیہ کے بیٹے اور سعد بن ابی وقاص اللہ کے بھائی ہیں ، گیار ہویں نمبر پرمسلمان ہوئے ، اسلام قبول کرنے کی بناء پر ان کواپئی والدہ کی طرف سے اتی تکلیفیں اور اذبیتیں پہنچیں کہ اتن کسی اور قریش کوئیس پہنچیں ، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کی ، بیغز وہ احدیث شریک ہوئے۔ ﷺ

#### (۳۱) حضرت عامر بن ربیعه عنزی ":

آل خطاب کے حلیف منے ، قدیم الاسلام صحابی ہیں ، اپنی بیوی کیلی بنت ابی حثمہ عدویہ ا

طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (۳۸۸ س)\_

<sup>🖺</sup> طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين، (١٨٩ س)\_

السنيعاب: حرف العين، بإب عامر، رقم (١٣٢٣) من (٣٩٥)\_

کے ہمراہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی ، تمام غزوات میں رسول اللہ من اللہ اللہ سے ساتھ شریک رہے، ۳۵ سور ۱۵۵ ء کو حضرت عثمان میں شہادت کے چند دن گزرنے کے بعد انتقال ہوا۔ []

#### (۳۲) حضرت عامر بن فهير ه":

ان کی کنیت ابوعروہ، حضرت عاکثہ کے مال شریک بھائی ہیں، طفیل بن عبداللہ کے فلام سے، رسول اللہ سا اللہ مالی اللہ مالی ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کوش افریق کے دار ارقم ہیں واخل ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کوش افریق کے، رسول اللہ مالی اللہ اللہ مالی اللہ میں تربیت یا فتہ صحاب ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ میں تربیت یا فتہ صحابہ کے آلی کے جانے پر کیسا معدمہ تھا۔ آ

<sup>🗓</sup> الاستیعاب لابن عبدالبر: حرف العین، باب عامر، عامر بن ربیدالعزی، رقم (۱۳۳۳) بم (۲۹۸) ـ

تا طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين، عامر بن فهيره، (سهر ۲۳۰) ـ الاستيعاب لا بن عبد البر: حرف العين، بإب عامر، رقم (۲۳ ۱۳ ) بم (۴۰۰) \_

#### (۳۳) حضرت عبدالرحمن بن عوف :

اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد عمرویا عبد کعبہ تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ سالی ہی نام مشاہ بنت کوف بنت کوف بنت کوف بن عبد الرحمن نام رکھا، ان کی کنیت ابوجہ ہے، والدہ کا نام شفاء بنت کوف بن عبد ہے، واقعہ فیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے، دارار قم ہیں داخل ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، حبشہ کی دونوں جر توں میں شرکت کی، حضرت عبدالرحمن نے مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ بجرت کی، وہاں سعد بن رہنے کے ہاں تھہرے، سعد بن رہنے کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ قائم کیا آب وہاں سعد بن رہنے کے ہاں تھہرے، سعد بن رہنے کی پیشکش کی کہ ان میں سے جے کیا، انہوں نے اپنا مال اور اپنی دونوں بیویال تشیم کرنے کی پیشکش کی کہ ان میں سے جے از ارکا آپ چاہیں لے لیس، حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ اللہ تعالی آپ کو برکت دے، جھے باز ارکا رسول اللہ سالی تی ہے باز ارجا کر تجارت شروع کی، بدر واحد اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ سالی تی ہے ہے میں موقع پر رسول اللہ سالی تی ہے میں حاجت کے لیے مغیرہ تو یہ تابت قدم رہے، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ سالی تی ہے جب بھگدڑ کی گئی بن شعبہ کے ہمراہ گئے ہوئے جو کے موقع پر رسول اللہ سالی تھی ہوئے ایک رکعت پر حال بی شعبہ کے ہمراہ گئے ہوئے جو کے بعد فرمایا:

دما قبض نبی قط حتی یصلی خلف رجل صالح من أمته». دو کس نبی کی روح نہیں نکالی گئی یہاں تک کہوہ اپنی امت کے کسی نیک آ دمی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے''۔

شعبان ۱۰ مرکورسول الدمی فاتیم نے ان کودعوت اسلام کے لیے سات سوآ دمیول کے ہمراہ دومۃ الجندل بھیجا، عبدالرحن بن عوف نے انہیں نین مرتبہ اسلام کی دعوت دی، لیکن انہول نے ہرمرتبہ اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، بالآخران کے سرداراصین بن عروکلی مسلمان ہوگئے، رسول الله مائی فاتیم کواس کے مسلمان ہونے کی اطلاع دی گئی، رسول الله مائی فاتیم نے ان کواس کے مسلمان ہونے کی اطلاع دی گئی، رسول الله مائی فاتیم نے اس کواسین بن عروکلی کی د تماض نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا، چنانچے عبدالرحن نامی بین سے نکاح کرنے کا لکھا کی جانے کے اس

#### (٣٢) حضرت عبداللدين جحش :

طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين، (۱۲۲ )-الاستيعاب لا بن عبد البر: حرف العين، باب عبد الرحن، رقم (۱۳۵۳) ، مس (۱۳۵۰) .

جبتم دودن سفر کرچکووتو بیه خط کھول کر پر هناا وراس پرعمل کرنا۔

انہوں نے اپنے لیے شہادت کی دعا ما نگی تھی جوغز وہ احد میں قبول ہوئی، ابوالحکم بن اخنس بن شریف ثقفی نے ان کوشہید کیا، ان کواور ان کے ماموں حضرت جمز ہ بن عبد المطلب ملک کوایک قبر میں دفن کیا گیا، جالیس سال سے پچھاو پرعمریائی۔ 🏻

#### (٣٥) حضرت عبداللدا بن مسعود بذلي ا

ان کی کنیت ابوعبدالرجمن ہے، سابقین اولین اورجلیل القدر کبار فقہا وصحابہ میں ان کا شار ہے، ای طرح قراءت میں بھی اپنامقام رکھتے ہیں ، ان کورسول الله مقافی آیا کم کے خصوصی خدمت کا موقع ملا اور ' صاحب النحلین '' کے لقب سے مشہور ہوئے ، یہ سیرت وصورت دونوں لحاظ سے رسول الله مقافی آیا کم کے مشابہ تھے، غزوہ بدراور دیگر تمام غزوات میں پابر کاب رہے، امت محمد یہ کے فرعون ابوجہل کا کام انہوں نے ہی تمام کیا تھا، ان کو حضرت عمر شنے دورِخلافت میں کوف کا امیر مقرد کیا ، ۲۳ یا سام ۱۳۳ م کولد یہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ آ

#### (۳۲) حضرت ابوعبيره بن جرّ اح":

ان کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح قریشی فہری ہے، کبار صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے، ان دس خوش نصیب صحابہ میں جن کورسول اللہ صافی اللہ میں جن کورسول اللہ صافی اللہ میں جن کوشرہ مبشرہ کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔
بشارت دی ، جن کوعشرہ مبشرہ کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

رسول الله من المالية كان كے بارے ميں ارشادے:

«لكلّ أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح».

طبقات ابن سعد عطبقات البدريين من المهاجرين و سار ۸۹)\_

این سعد، طبقات البدریین من المهاجرین، (سام ۱۵۰)۔

' مرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابوعبیر ہیں جراح ہیں''۔

ابن اسحان اور واقدی کے قول کے مطابق یہ ہجرت عبشہ ثانیہ میں شریک ہے، جب کہ
ابن عقبہ اور دیگر حضرات نے ان کی ہجرت کا ذکر نہیں کیا، ملک شام کے شہر اردن میں
۱۸ ھر ۹ ۹۲۳ وکوطاعون عمواس میں جس کی وجہ سے چیبیس ہزار (۲۲۰۰) افراد کا انقال ہوا،
وفات پائی ، اس وفت ان کی عمرا محاون (۵۸) برس تھی ، حضرت معاذ بن جبل شنے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، وہیں شام میں وفن ہوئے۔ 🗓

# (٢٤) حضرت عبيده بن حارث بن مطّلب مطّلبي ":

ان کی کنیت ابوحارث یا ابومعاویہ ہے، رسول الله مان الله می کنیت ابوحارث یا ابومعاویہ ہے، رسول الله مان ال

الطبقات ابن سعد عطبقات البدريين من المهاجرين ، (١٣٠٩ م)\_

بھائیوں طفیل اور حصین کے ہمراہ مدینہ منورہ ہجرت کی، وہاں عبداللہ بن سلمہ عجلائی کے ہاں اللہ بن سلمہ عجلائی کے ہاں اللہ سبب سے پہلافو بی دستہ جو ۲ ہیں روانہ کیا گیا تھا، اس میں یہ بھی شریک ہے، غزوہ بدر میں سبب سے زیادہ عمرا نہی کی تھی، عتبہ بن ربیعہ بدر میں سبب سے زیادہ عمرا نہی کی تھی، عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ بن ربیعہ نے ان کا یا وں کا ٹاجس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ [آ]

#### (٣٨) حضرت عثمان بن عفان ":

عثان بن عفان بن ابی العاص قریشی اموی ، ان کی کنیت ابوعرو ہے، تیسر سے خلیفہ اور قدیم الاسلام صحابی ہیں ، اپنی بیوی حضرت رقیۃ بنت رسول الله سائی الیہ ہے ہمراہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں ہیں شرکت کی ، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد بیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے فائدان سمیت الله تعالی کے راستے ہیں ہجرت کی ، کیے بعد دیگر سے رسول الله سائی الیہ ہی کی دو صاحبزاد یاں ان کے نکاح ہیں آئیں ،عشرہ میں سے ہیں ،غزوہ بدر میں اپنی بیوی کی تیار داری کی بناء پرشر یک نہ ہوسکے، کین رسول الله سائی الیہ ان کا حصہ مقرر کیا ، فائدن کی بناء پرشر یک نہ ہوسکے، کین رسول الله سائی الیہ نے مالی غنیمت میں ان کا حصہ مقرر کیا ، غزوہ بدر کے علاوہ ویگر تمام غزوات میں شرکت کی ، بارہ (۱۲) دن کم بارہ (۱۲) برش کی خلافت کرنے کے بعد ۵ سے ۱۵۲ و شہید ہوئے ، اس دفت ان کی عمر بیاسی (۱۲) برش کی خلافت کرنے کے بعد ۵ سے ۱۵۲ و شہید ہوئے ، اس دفت ان کی عمر بیاسی (۱۲) برش

## (٣٩) حضرت عثمان بن مظعون مجمي :

عثان بن مطعون بن وہب قریش جمی ، ان کی والدہ کا نام سخیلہ بنت عنبس ہے، قدیم الاسلام صحابی بیں، حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئے، ۲ ھر ۹۲۳ء کو مدینہ منورہ میں

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين و (١٠٨٥) ـ

<sup>🖺</sup> طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (١٣٨٥)\_

انقال ہوا، بیمہاجرین مدینہ میں سے سب سے پہلے انقال کرنے والے اور جنت القیع میں فن ہونے والے اور جنت القیع میں و فن ہونے والے محانی ہیں۔ [[]

## ( • ٣ ) حضرت على بن ابي طالب بن عبد المطلب باشمية:

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (١٣٩٣ س٩٣) \_

آ طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين، (١٩/٣) \_الاستيعاب: باب العين ، رقم: (١٨٢١)، ص (٤٢٧) \_

#### (۱۲) حضرت عمار بن بإسر بن عامر عنسي :

بنومخروم کے حلیف ستے، ان کی کنیت ابو یقضان ہے، والدہ کا نام سمیہ ہے، قدیم الاسلام صحابی بین، میه اور حضرت صهبیب بن سنان فرونون ایک بی دن دارار قم مین اسلام لائے،حضرت عمار اوران کے والدین کواسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت سے سخت افرینوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کوٹھیک دو پہر کے وقت تھی ہوئی ریت میں لٹایا جاتا، د کمتے ہوئے انگاروں سے جلا یا جا تا اور گھنٹوں یانی میں غوطے دیئے جاتے تھے، ایک دفعہ شرکین نے ان کواتنا ستایا کہان کی زبان سے رسول الله مق اللہ می شان میں نازیباالفاظ اورائے بنوں کے بارے میں خیرے کلمات نکلوالیے، تب انہوں نے ان کوچپوڑا، اس کے بعد یہ رسول اللد مل اللہ اللہ کا خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا قصدستایا، رسول الله من الله عن ان سے دریافت کیا کہ اس وقت تمهارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا کہ میرادل ایمان پرمطمئن تھا،آپ نے فرمایا کہ آئندہ اگروہ تہیں اس پر مجبور کریں توتم دوبارہ ایسا کرنا، ان کی والدہ عالم اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں، حبشہ ہجرت کرنے کے سلسلے میں ان کے بارے میں مؤرخین اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، رسول الله ملی اللہ علی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ،تو انہوں نے کہا کہ رسول الله مال الله مال الله علی ایک ایسا مکان بنانا جاہیے جس میں رسول الله من الله من الله الله کا قیام بھی ہواور نماز کی ادا نیگی بھی اس میں فر ما نمیں ، چنانجیہ خود پتھر جع كر كے مسجد قبا و تعمير فرمائي ، اس طرح ان كوسب سے پہلى مسجد تعمير كرنے كا شرف حاصل ہوا ، وہاں مبشر بن عبد المنذر کے ہاں تھہرے اور حذیفہ بن ممان کے ساتھ بھائی جارہ قائم ہوا، غزوه بدر اور دیگرغز وات میں شرکت کی ، ۲۵۵ مر ۲۵۷ م کو جنگ صفین میں حضرت علی شکی

جانب سے اورتے ہوئے شہید ہوئے۔ 🗓

#### (۴۲) حضرت عمر فاروق ":

چنانچیقاسم بن محمدٌ (۲۰ اهر ۲۲۴ء) فرماتے ہیں: '' حضرت ابوبکر "، حضرت عراق عشان " اور حضرت علی مسول الله ما ا زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے' آ۔

ا طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين، عمّار ابن ياسر، (١٣٦٣) ـ الاستيعاب: لا بن عبد البر، حرف العين، بإب عمّار، رقم (٢٣٦) من (٩٣٥) ـ

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: ذکرمن کان یفتی بالمدینة ، (۲ر۳۳۹) ـ

عہدِنبوی کے نامورفقیہ حضرت عبداللد بن مسعود فرماتے ہیں:

دو اگر تمام قبائل عرب كاعلم ايك بلزے ميں ركھ ديا جائے اور حضرت عرق كاعلم دوسرے بلاے ميں توحضرت عرق كاعلم دوسرے بلاے كائے۔

اس سے ابن مسعود "کی فقہی بصیرت کا اندازہ سیجیے کہ فقہاءامت پران کی کیسی گہری نظر نمی۔

#### رسول الله من الله الله عن كافر مان ب:

«لو كان بعدي نبي لكان عمر».

''اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے'' 🗓۔

انہوں نے ہجری تاریخ کی ابتداء کی،سب سے پہلے فض ہیں جنہیں امیر المؤمنین کے لقب سے نواز اگیا، ۲۳ ھر ۱۳۴ ء کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ''ابولؤلؤ'' نے فجر کی نماز ہیں ان پروار کیا جس کی بناء پرشہادت یا تی،شہادت کے وقت ان کی عمر تریسٹھ برس تھی۔ آ

عمروبن عبسہ بن عامر سُلی بحکی ، ان کی گنیت ابو بچے ہے، ایک قول کے مطابق ابوشعیب ان کی گنیت ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو بت پرسی سے نفرت تھی اور وہ اسے اچھانہیں سجھتے ہے، بھران کی ملاقات ایک ابل کتاب آ دمی سے ہوگئ اور ان سے افضل دین کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ مکہ کا ایک شخص افضل دین لے کرآ نے گا، چنا نچہ یہ مکہ مکر مہ کے راستے میں بیٹے جاتے اور جوقا فلہ گزرتا اس سے مکہ مکر مہ کے حالات کے متعلق پوچھا کرتے، آخر کا ران کو ایک قافلے نے رسول اللہ من افلی اللہ من افلی اللہ من افلی کے بیٹے اور

<sup>🗓</sup> المستدرك للحاكم ، كمّاب معرفة الصحابة ، (١٣٩٣)-

الله طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين و (٣١٥)\_

### (۴۴) حضرت عمير بن ابي وقاص قريثي زهري ":

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: ترف العين، بإب عرو، رقم (٩٢١) من (٥٧١)\_

<sup>🗹</sup> طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين، (١٣٩٥)\_

#### (۴۵) حضرت عياش بن الي ربيعه بن مغيره مخزومي ":

عیاش بن انی ربید بن مغیرہ مخرومی ، ان کی والدہ کا نام اساء بنت مخربہ ہے، قدیم الاسلام صحافی بیں ، مہاجرین ہجرتِ ثانیہ میں سے بیں ، وہاں ان کے ایک صاحبزادے عبد الله بن عیاش کی ولادت ہوئی ، جب انہیں مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے روک دیا گیا تو رسول الله من اللہ بن قائد میں ان کا نام لے کران کے لیے دعا کی ، ۱۳ ھر ۱۳۲ ء کو جنگ برموک میں شہید ہوئے۔ 🗓

#### (۲۲) حضرت مسعود بن ربیعه قاری :

قارہ قبیلے سے تعلق ہے اور بنو زہرہ کے طیف ہیں، ان کی کنیت ابوعمیر ہے،
رسول الله من الله من الله من دارِارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، مدید منورہ ہجرت فرمائی، عبید بن تبہان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا، غزوہ بدراوراس کے علاوہ دیگر تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی، • سھوان کا انتقال ہوا، ساٹھ (۱۰) برس سے زائد عربائی ۔ آ

#### (٧٤) حضرت مصعب بن عمير":

ابوعبداللہ قرشی عبدری ، جلیل القدر محانی ہیں ، رسول اللہ مل اللہ الرقائی جب دارِارقم میں ہے ،
اس وقت ایمان لائے ہے ، لیکن اپنی والدہ اورقوم کے ڈرسے اسے چھپائے رکھا تھا، ایک دن عثمان بن طلحہ نے ان کونماز پڑھتے دیکھا اور جاکران کی قوم اور والدہ کوا طلاع دی ، انہوں نے ان کو بکڑ کر گھر ہیں قید کر دیا ، جب مسلمان حبشہ ہجرت کرنے گئے تو بی بھی حجب کر حبشہ چلے ان کو بکڑ کر گھر ہیں قید کر دیا ، جب مسلمان حبشہ ہجرت کرنے گئے تو بی جہ پ کر حبشہ چلے

الاستيعاب: حرف العين، بإب من اسمه عياش، رقم (١٠٢٥) بص (٥٨٨) \_

<sup>🗹</sup> طبقات ابن سعد: طبقات البدريين من المهاجرين ، (١٦٨)\_

\_22

#### سرتفامس آرنلامستشرق لكصتاب:

ان مہاجرین میں سے ایک مخص حضرت مصعب بن عمیر " تنے جن کے حالات وزندگی اس لیاظ سے بہت ولچ سپ ہیں کہ انہیں دین اسلام قبول کرنے میں تئی ترین آ زمائش سے گزرنا پڑا،
کیونکہ انہیں ان لوگوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا جن سے وہ محبت کرتے تنے اور جو کسی زمانے میں ان سے محبت کرتے تنے، وہ حضرت ارقم " کے گھر میں اسلام کی تعلیمات من کرمسلمان ہوئے تنے، لیکن وہ اپنے اسلام لانے کا اعلان کرنے سے اس لیے خوفز دہ تنے کہ ان کا قبیلہ اور ان کی والدہ جنہیں ان سے بڑی محبت تھی، شخص ، شاخ دین کی شخت مخالف تھی ، واقعہ بیہ کہ جب ان لوگوں کو مصعب " کے تبدیل فرجس کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ " کو پکڑ کر قید میں ڈال ویا کیکن مصعب " ہماگ نکلے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ "

«أن يقرئهم القرآن ويفقههم».

دو تمهارا کام ان کوقر آن پر حمانا اورفقهی احکام بتانا اورفقیه بنانا ہے "۔

مدیند منورہ میں ان کو قاری اور مقری کے لقب سے پکارا جاتا تھا، غزوہ احد میں شہید ہوئے ، کفن دفن کے لیے صرف ایک چا در تھی جونا کافی تھی ، سرکوڈ ھانپتے تو پیرظا ہر ہوجاتے اور پیرڈ ھانیتے تو سرظا ہر ہوجاتا، نبی کریم مان النظالیم کے تھم سے ان کا سرڈ ھانپ کر پیروں پر اذخر

<sup>🗓</sup> دعوت اسلام: ئی ڈبلیوآ رنلڈ ،تر جمہ: نعیم اللہ ملک ، (ص۲۹) ،نشریات اردو بازار ، لا ہور۔

کے پے ڈال دیے گئے۔ 🗓

#### (۴۸) حضرت مطلب بن از بر بن عبد عوف ز بری ":

ان کی والدہ بکیرہ بنت عبد یزید بن ہاشم ہیں، قدیم الاسلام صحافی ہیں، اپنی بہوی رملہ بنت ابی عوف اور بھائی طلیب بن از ہر کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت ہیں شریک ہوئے، وہاں ان کے بیغے عبداللہ نے ہماں ان کے بیغے عبداللہ نے ہمی ان کے بیغے عبداللہ نے ہمی ان کے ماتھ ہجرت کی ، مطلب بن از ہراوران کی بیوی رملہ دونوں کا انتقال حبشہ ہیں ہوا، کہا جا تا ہے کہ بیاسلام ہیں سب سے پہلے محص ہیں جنہوں نے وارث چھوڑا۔ [آ]

#### (۴۹) حضرت معمر بن حارث:

معمر بن حارث بن قیس قریش مہی ، حاطب بن حارث کے بھائی ہیں ، اپنے بھائی بشر بن حارث کے بھائی ہیں ، اپ بھائی بشر بن حارث کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی ، ان کی والدہ حرثان بن حبیب بن سواُ ق کی بیٹی تھیں ، ان کے والد اسلام کے خالف اور اسلام کا فراق اڑا نے والوں میں سے تھے ، جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت:

«الذين جعلوا القرآن عضين». تقا "جنهوس نے لیخی قرآن کو ( کچھ مانے اور کچھ نہ مانے سے ) تکڑے تکڑے کرڈالا'' نازل ہوئی ، ان کے والد کو مال کی طرف نسبت کر کے "ابن الغیطلہ'' کہا جاتا تھا۔ آ

<sup>🗓</sup> طبقات این سعد، (سهر ۱۱۷ – ۱۲۲ )، دارمها در، بیروت \_

الاستيعاب: حرف أميم ، باب من اسمه مطلب ، رقم (۱۳۳۱) ، ص (۲۸۰) ـ

<sup>🖺</sup> سوره تجر( آیت: ۹۱)\_

الستيعاب: حرف أميم ، باب معر، رقم (١٣٨٣) بص (٢٨٢)\_

## (۵۰) حضرت نعيم بن عبدالله نحام عدوي :

ان کوئنا م اس لیے کہتے ہیں کہ ایک د فعہ رسول اللہ منافقالیم نے فرما یا کہ میں جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے نعیم کے کھانسنے کی آ وازشی، قدیم الاسلام صحابی ہیں، بیدا پنی قوم میں کا فی معزز اور صاحب شروت اور اپنے قبیلے بنوعدی کے بتیموں اور بیوا وُں کی کفالت کرتے سے، اس لیے ان کے قبیلے نے انہیں ہجرت نہ کرنے دی، من الاھیں صلح حدیدیہ کے موقع پر انہوں نے اپنے خا نمان کے چالیس افراد کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی، حضور ساتھ اللہ افراد کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی، حضور ساتھ اللہ کے مانہ فرما یا:

"اے نعیم! تمہارا قبیلہ میرے قبیلے کی برنسبت تمہارے لیے بہتر ہے، میرے قبیلے نے تو مجھے اپنے وطن سے نکال باہر کیا تھا، جب کہ تمہارے قبیلے نے تمہیں اپنے پاس کھہرائے رکھا"۔

الراه العلى شهيد بوئے ـ 🗓

### (۵۱) حضرت واقد بن عبدالله بن عبدمناف تتميم يربوع ":

بنوعدی کے حلیف ہنے، رسول اللہ مل اللہ مل اللہ مل اللہ علی واراقم میں واخل ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ میں بشر بن براء بن معرور کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا، رسول اللہ مل اللہ مل اللہ ان کوفوجی دستہ عبد اللہ بن جحش کے ہمراہ بھیجا، بیسب سے پہلے صحابی بیں جنہوں نے کسی کا فرکونل کیا، غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے، حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ آ

الاستيعاب على بامش الاصابه: (سار ۵۵۵،۵۵۲،۵۵۷)، مكتبه المثنى بغداد.

السنيعاب:حرف الواو،باب من اسمدوا قد،رقم (١٤١٩) بص (١٣٢)

### سابقينِ اوّلين صحابيات:

ابتدائے اسلام میں (جب حلقہ بگوش اسلام ہونا کو یاظلم وستم اور مصائب برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجانا تھا) جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید نے انہیں سابقین اوّلین کے خطاب سے نوازا، یہ خطاب خاص ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دین اسلام کو اس وقت سینے سے لگایا جب لوگ اسے او پراسجھتے ہے، ایسے میں جہاں مردوں نے قربانی دی، وہاں عورتوں نے تھی دلیری اور بہادری کے جو ہر دکھلائے اور ہا وجود صنب نازک ہونے کے ان تمام مصائب کو برداشت کیا، جن کے تصور سے بی آج کے مردکا بیتے ہیں، ویل میں ان عورتوں کا ذکر کیا جا تا ہے جوسا بھین اولین میں داخل ہیں۔

### (۱) حضرت اساء بنت ابو بكرصديق ":

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: نساء المسلمات الهبايعات، (۲۴۹/۸)\_

#### (۲) حضرت اساء بنت سلامه تميميه :

ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت زہیر ہے، رسول الله منافظیلیم کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے شو ہرعیاش بن ابی رہیں ہے۔ شو ہرعیاش بن ابی رہیں ہے۔ شو ہرعیاش بن ابی رہیم ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں، حبشہ میں ان کے ایک بیٹے عبداللہ بن عیاش کی ولا دت ہوئی۔ []

#### (۳)اساء بنت عميس:

اساء بنت عمیس بن معد، ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف کنانیہ ہے، قبیلہ شعم سے ان کا تعلق ہے، قبیلہ شعم سے ان کا تعلق ہے، قدیم الاسلام صحابیہ بیں، رسول الله سائل الله الله علیہ الله میں داخل ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنے شوہر جعفر بن انی طالب کے ہمراہ ہجرتِ حبشہ میں شرکت کی۔ آ

#### (۴) حضرت امیمه بنت خلف خزاعیه :

ان کا نام ہمینہ اور امینہ بھی آیا ہے، یہ مشہور صحابی طلحہ بن عبد اللہ (جن کا لقب طلحة الطلحات ہے) کی پھوپھی جیں، قدیم الاسلام صحابیہ جیں، اپنے شو ہر خالد بن سعید کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں، وہاں ان کے ایک بیٹے سعید اور ایک بیٹی اَمہ کی ولادت ہوئی۔ اُنا

#### (۵) حضرت جاربيه بنت عمروبن مؤمّل ":

قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اذبیتیں دی گئیں، حضرت عمر بن خطاب اسلام سے پہلے ان کوسزا دیتے تا کہ بیاسلام سے پھر جا ئیں اور ان کو

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: نساوالمسلمات المبايعات، (۸۸۲۴)\_

المعد : غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات السبايعات ، (۸۸ + ۲۸) ـ

الستيعاب: كتاب النساء وكناهن، بإب الألف، رقم (٢٠٨) من (٨٦٢) \_

ا تنامارتے کہ خودتھک جاتے۔ 🗓

#### (٢) حضرت فديجه بنت خويلد ":

اً أسدالغاب: امراء من الل مكه، جاربيه بنت مؤمل، رقم ( ٨٠ ك)، (٢٧ م ٣ م)، مكتبه الصفاء -الاطبقات ابن سعد: تسمية النساء المسلمات والمهاجرات من قريش والانصار من ( ٨٩٢ ) -

### 

رسول الله من الله من المالية كل صاحبزادى بين، قديم الاسلام صحابيه بين، اپنے شو ہر حضرت عثان بن عفان تا ہے ہمراہ حبشہ كى پہلى اور دوسرى دونوں ہجرتوں ميں شريك تفيس، غزوہ بدر كے دنوں ميں وفات يائى۔ آ

#### (٨) حضرت رمله بنت الي عوف ":

ان کی والدہ اللہ جبر اللہ جبر ، رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من داخل ہونے سے پہلے اسلام لائیں ، اپنے شو ہرمطلب بن از ہر کے ہمر اہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شرکت کی ۔ 🖽

### (٩) حضرت زنيره رومية:

بنوعبد الداریا بنومخروم کی باندی تھیں، اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، رسول الله من اللیجم پرایمان لائیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اتفاقی طور پران کی آتھوں کی

<sup>🗓</sup> دعوت اسلام: أي ذبليوآرنلذ ، ترجمه: نعيم الله ملك ، (ص٢٦٠٢) ، نشريات ، اردو بازار ، لا بور

الستيعاب: كتاب النساء وكناهن، بإب الراء، رقم (٥٠٨) بص (٨٨٨) و

<sup>🖹</sup> الاستيعاب: كماب النساء وكناهن ورمله بنت الي فوف ، رقم (٥١٢) من (٨٨٧) \_

بینائی چلی گئی، بید کی وجه سے اور مشرکین مکہ کہنے گئے کہ لات اور عزی کا انکار کرنے کی وجه سے اور اسلام لانے کی وجہ سے لات اور عزی کی نے اس سے بینائی چین لی ہے، انہوں نے ان کے جواب میں فرمایا کہ لات اور عزی کو کیا معلوم کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے، بیبینائی کا جانا اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ میری بینائی لوٹا دے، اس پر اللہ تعالی نے ان کی علامت ہے۔ «فاعتبر وا یا أونی الأبصار».

الله تعالی نے ان کو کیسے سرخروفر مایا، مشرکین نے کہا کہ (نعوذ باللہ) یہ محد مل اللہ اللہ کے جادوکا اثر ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر سخت تکلیفیں جھیلیں، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ []

### (١٠) حضرت الم سلمه بنت الى امية:

ان کا نام ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ ہے، والدہ عائکہ بنت عامر بن ربیعہ ہیں، قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اپنے شوہر حضرت ابوسلمہ کے ہمراہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئیں، مدینہ منورہ ہجرت کی سعادت حاصل کی، ابوسلمہ کی وفات کے بعد ۲ھ میں رسول اللہ من المجائج کے نکاح میں آئیں، یزید بن معاویہ کے دورِ حکومت کی ابتداء میں ۲۰۵۹ ھی المخال ہوا۔ آئا

#### (۱۱) حضرت سميه بنت خياط :

بیا بوحذیفہ بن مغیرہ کی باندی تقیں ، یا سربن عامریمن سے آکرا بوحذیفہ کے حلیف بے تو ابوحذیفہ نے ان کا نکاح حضرت سمیہ سے کردیا ، جب رسول اللد من الآلیج نے نبوت کا دعوی کیا

المعرفة المعجابة: بإب الزائ وزنيره روميه وقم (٣٠ ١٤) و (٢٣٣) و دارالكتب العلميه ويروت وت معرفة المعابة: بإب النساء وقد الهاء وقم (٣٣٤) و (٢٧ ١٣٠) و النساء وقد الهاء وقم (٣٣٤) و ١٣٤٠)

#### (۱۲) حضرت سهله بنت سهيل :

ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عبد العزی ہے، قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اپنے شوہر ابوحذیفہ بن عبیہ گلامی کی دونوں ہیں شرکت کی، وہاں ان کے ایک بیٹے محمد بن ابوحذیفہ کی ولادت ہوئی۔ آ

## (١٣) حفرت الم عبيس :

ا پنے بیٹے عبیس بن کریز کے نام سے الم عبیس کنیت پڑی، بنوتیم کی با ندی تھیں، ابتداء میں رسول اللہ من تا اللہ من تا کیان لائیں، مشرکین مکہ نے ان کواسلام کی خاطر تکلیفوں سے دوچار کیا، حضرت ابو بکر صدیق شنے خرید کرآز او کیا۔ ﷺ

### (۱۴) حضرت فاطمه بنت خطّاب ":

حضرت عمر کی ہمشیرہ ہیں ، قدیم الاسلام محابیہ ہیں ، ایک قول کے مطابق اپنے شوہر

الاستيعاب: باب السين سميدام عمار، رقم (٥٥٣) من (٨٩٥)

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: كمّاب النساء وكناهن، بإب السين، رقم (٥٥٧) بس (٨٩٢)\_

الله أسدالغابه: حرف أحين المعين المعيس ارقم (۵۵۵) الار ١٩٩١)

حضرت سعید بن زید کے ساتھ اسلام لائیں، حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب بھی بھی بنیں، جسرت محمد کے اسلام لانے کا سبب بھی بھی بنیں، جیسا کہ نصیلی قصہ پہلے گذر چکا ہے۔ 🗓

# (١٥) حضرت فاطمه بنت مجلَّل عامريةٌ:

ان کی والدہ کا نام امّ حبیب بنت عاص ہے، قدیم الاسلام محابیہ ہیں ، اپنے شو ہر حاطب بن حارث ﷺ کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں۔ ﷺ

### (۱۲) حضرت فكيهه بنت بيار":

قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اپنے شو ہر خطّاب بن حارث ﷺ کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں ۔ ﷺ

## (١٤) حضرت ليلى بنت الي حثمه ":

قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اپنے شو ہر عامر بن ربیعہ کے ہمراہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئیں۔ آ

#### تربيت كانمونه، جرت عبشه:

کفارِ قریش کو جب کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو اسے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذبیتیں ویتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی مسلمان مکہ کرمہ میں رہ کر فراکفنِ اسلام کوآزادی سے نہیں بجالاسکتا تھا اور نہ ہی کھل کر قرآن کی تلاوت کرسکتا تھا ، اس

<sup>🗓</sup> أسدالغابه: كتاب النساء بحرف الفاء، رقم (۱۸۳)، (۲۹۹۷)\_

ا أسدالغابه: كماب النساء بحرف الفاء ، رقم (۱۹۵) ، (۲/۷۰ س)

<sup>🖹</sup> أسدالغابه: كماب النساء بحرف الفاء، رقم (۲۱۵) بص (۲رساس)\_

السنيعاب: كماب النساء وكناهن ، باب اللام ، رقم (١٣٨) من (١٩١٧) \_

لیے حضورِ اکرم مان اللہ ہے محابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت کی، (قصی نے قافے کے حضورِ اکرم مان اللہ ہے محابدہ کیا تھا کہ ہمارے قافے ادھرسے گزرا کریں گے) بادشاہ نجاشی (9 ھر • ۲۳ ء) رحم دلی اور عدل وانصاف میں شہرت رکھتا تھا۔

### حبشه کی پہلی ہجرت:

چنانچ سب سے پہلے رجب ۵ نبوی ۱۱۲ عیسوی میں مندرجہ ذیل چار مور تیں اور ہارہ مرد چھپ کر جبشہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، بندرگاہ پر پہنچ تو تاجروں کی دو کشتیاں جبشہ جارہی تھیں، ان تاجروں نے ان میں سے ہرایک کو پانچ درہم کی اجرت پر سوار کر کے جبشہ پہنچادیا، ان سب کے حالات ماقبل میں سابقین اولین کے عنوان کے تحت گزر گئے ہیں، اس لیے یہاں صرف ان کے نام ذکر کرنے پراکتفاء کیا گیا ہے۔

ا۔ حضرت حاطب بن عمروعا مری "۔

٢\_حضرت ابوحذيفه بن عتبة \_

٣ حضرت ذُبير بنعوام " \_

٣-حضرت ابوسبره بن ابي زنهم" \_

۵\_حضرت ابوسلمه بن عبدالاسدا\_

٧\_حفرت سہيل بن بيفاء" \_

۷\_حفرت عامر بن ربیع<sup>ه</sup> \_

٨\_حفرت عبدالرحن بنعوف "\_

9\_حضرت عبدالله بن مسعورة\_

• ا حضرت عثان بن عفّان " ـ

اا حضرت عثمان بن مظعون " -۱۲ حضرت مصعب بن عمير " -۱۳ حضرت رُقية بنتِ رسول الله مل الآيلم -۱۲ حضرت الم سلمة بنت البي اميّه -۱۵ حضرت سُهُلَه بنتِ سهيل " -۱۲ حضرت ليل بنت الي حشمة " -

#### حبشه سے لوٹنے کا سبب:

## حبشه کی دوسری ہجرت:

قریش مکہ جومسلمانوں کی حبشہ ہجرت سے خارکھائے بیٹے تھے اور نجاشی کے پناہ دینے کی وجہ سے خت فی مکہ جومسلمانوں کی حبشہ ہجرت سے خار مارکھائے تین ان کو اپنا غصہ ٹھنڈ اکرنے کی موقع ہاتھ آیا، انہوں نے پہلے سے زیادہ صحابہ کونگ کرنا شروع کردیا، اور ان کا روبیان

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: (ار۲۰۷)\_

کے ساتھ سخت سے سخت تر ہو گیا، مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو رسول اللہ من اللہ اللہ من الل

چنانچدوسری دفعہ جیشہ کی طرف ججرت کرنے والے ترائی (۸۳) مرداورا تھارہ (۱۸) عورتیں، جن میں سے گیارہ (۱۱) عورتیں قریشی جب کسات (۷) غیرقریشی شامل تھیں، وہاں ہیلوگ تیام پذیررہے، جب ان کورسول اللہ سی تھی ججرت مدینہ کی ججرت مدینہ کی خبر پنجی تو ان میں سے تینتیس (۳۳) مرداور آٹھ (۸) عورتیں مکہ مرمہ واپس آئے، ان میں سے دو کا انتقال مکہ مرمہ میں ہوا، سات افراد کو مشرکین نے روکے رکھا اور ججرت نہیں کرنے دی، ہاتی چوہیں کرمہ میں ہوا، سات افراد کو مشرکین نے روکے رکھا اور ججرت نہیں کرنے دی، ہاتی چوہیں (۲۳) حضرات نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور غروہ بدر میں شریک ہوئے، رہے الاول کے ھورسول اللہ میں تھی ہے نے عروبین امیا کو ایک خط دے کرنجا شی شاہ جسٹہ کو یک بیاس بھیجا، اس خط میں رسول اللہ میں تھی دعوت دی، (شاہان عجم میں سب سے پہلے نجاشی کو دعوت اسلام دی گئی)۔

۲۔ رسول اللہ من اللہ من اللہ عنے اپنے لیے اللہ جیبہ بنت ابی سفیان سے (جنہوں نے اپنے شوہر عبید اللہ وہاں جا کر نصر انی شوہر عبید اللہ وہاں جا کر نصر انی ہو ہم عبید اللہ وہاں جا کر نصر انی ہو گیا اور کفر ہی کی حالت میں انقال ہوا) نکاح کروانے کو کہا۔

۳-جو صحابہ یہاں حبشہ سے ہجرتِ مدینہ کے موقع پر مکہ مکرمہ نہیں گئے ، بلکہ ابھی تک وہیں تیام پذیر شخصان کو مدینہ منورہ روانہ کرنے کو کہا۔

نجاشی نے ان تینوں مطالبوں کو پورا کیا اور اسلام قبول کیا، امّ حبیبہ سے خالد بن سعید گی ولایت میں رسول الله من اللہ من اللہ کا تکاح کروایا اور ان کی طرف سے جارسودینارم ہرادا کیا، اور

<sup>🗓</sup> مخفرسيرة الرسول: محربن عبدالوباب النجدى من (٩٣)\_

تبسرا مطالبہ پورا کرتے ہوئے عمرو بن امیہ کے ہمراہ وہاں قیام پذیر صحابہ کو دوکشتیوں میں سوار کرکے مدینہ منورہ بھیجا، بید مدینہ منورہ اس وقت پہنچ جس وقت رسول الله مان مان کو بھی مند میں سے حصد دیا۔

مہاجرین حبشہ میں سے درج ذیل افراد کا تذکرہ ماقبل میں ہوچکا ہے، للبذاان کے صرف نام ذکر کرنے پراکتفاء کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

ا \_حفرت جعفر بن ابي طالب " \_

۲۔حضرت حاطب بن حارث بن معمر می "۔

سرحفرت حاطب بن عمروعا مری " \_

م- حضرت خالد بن سعيد بن عاص " \_

۵\_حضرت خنیس بن حذافه همی " \_

۲\_حفرت زبير بن عوام "\_

ے۔حضرت سائب بنعثمان بن مظعون<sup>\*</sup>۔

٨\_حضرت ابومبره بن ابي رجم هـ

9\_حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي -

•ا\_حضرت سليط بن عمرو بن عبد ممس " \_

اا حضرت مہیل بن بیضاء "۔

۱۲\_حفرت عامر بن ربیعه عنزی "۔

<sup>🗓</sup> طبقات ابن سعد: ار ۲۰۷\_

١٣ \_حضرت عبدالرحن بن عوف "\_

۱۴-حضرت عبداللدين جحش " ـ

10 حضرت عثمان بن عفان م

١٧ \_حفرت عثان بن مظعون جمي "\_

ے ا۔ حضرت عمار بن ماسر بن عامر عنسی <sup>\*</sup>۔

۱۸\_حضرت عياش بن اني ربيد بن مغيره مخزومي "\_

19\_حفرت مصعب بن عميرا

۲-حضرت مطلب بن از ہر بن عبد عوف زہری "۔

۲۱ \_ حفرت معمر بن حارث " \_

٢٢\_حضرت رقية بنت رسول الله ما الله علي الله على الله

٢٣ ـ حضرت رملة بنت الي عوف ـ

۲۲\_حضرت سهلة بنت سهيل\_

۲۵\_حفرت فاطمه بنت مجلَّل عامريهـ

٢٧ - حضرت فكيهة بنت بيار

٢٧\_حضرت ليلظ بنت الي عثمه \_

۲۸\_حضرت امسلمه منده بنت الى امير

باقى ما نده مهاجرين عبشه كے نام اور مخضر حالات حروف تبحى كى ترتيب پردرج ذيل بين:

(١) اسود بن نوفل ":

اسود بن نوفل بن خو بلد قريشي اسدى ، ام المؤمنين حضرت خديجه بنت خو بلد " كے بھتیج

ہیں، ان کی والدہ کا نام فریعہ بنت علی بن نوفل ہے، قدیم الاسلام صحابی ہیں اور حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک منتے، ان کی اولا دزندہ نہیں رہی ۔ 🗓

### (٢) بشربن حارث:

بشربن حارث بن قیس قریشی ہی ، یہ خود بھی ہجرت حبشہ ثانیہ کے شرکاء میں سے ہیں اوران کے والد حارث بن قیس اور دو بھائی حارث بن حارث اور معمر بن حارث کو بھی ہجرت میں شرکت کی سعادت حاصل رہی ہے، یہ حبشہ میں مقیم رہے اور غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔

### (۳) جابربن سفيان :

جابر بن سفیان بن معمر انصاری زرتی ، ان کے والد سفیان انصاری زرتی تھے اور مکہ مرمد آئے جہاں ان کو معمر نے اپنا حلیف اور متبنی بنایا ، اس وجہ سے ان کو سفیان بن معمر کہا جاتا ہے ، معمر سفیان کے حقیقی والد نہیں ہیں ، حبشہ کی دوسری ہجرت ہیں شریک تھے ، ان کے والد سفیان ، والدہ حسنہ ایک حقیقی ہمائی جنادہ اور باپ شریک ہمائی شرحبیل بن حسنہ نے ہمی والد سفیان ، والدہ حسنہ ایک حقیق ہمائی جنادہ اور باپ شریک ہمائی شرحبیل بن حسنہ نے ہمی حبشہ سے مدینہ منورہ ان دو کشتیوں میں سوار ہوکر میشہ کی طرف ہجرت کی اور پھرید کے میں حبشہ سے مدینہ منورہ ان دو کشتیوں میں سوار ہوکر آئے جس کا انتظام نجاشی شاہ حبشہ نے کیا تھا ، ان کا انتقال حضرت عمر سے کی خلافت میں ہوا انتقال حضرت عمر سے کھا نے کہا تھا ، ان کا انتقال حضرت عمر سے کی خلافت میں ہوا انتقال حضرت عمر سے کہا دو ایک سے کھا نتقال حضرت عمر سے کہا تھا ، ان کا انتقال حضرت عمر سے کہا کہا تھا ہوں کہا تھا ہوں گئی ہوا گئی کے کہا تھا ، ان کا انتقال حضرت عمر سے کہا کہا تھا ہوں گئی ہوا گئی ہوں گئی ہوں ہوں کے کہا تھا ہوں گئی انتقال حضرت عمر سے کہا کہا تھا ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کہا ہوں کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کی ہوں کے کہا تھا ہوں کے کہ بین سے کہا کہ کو کھا ہوں کے کہا ہوں کے کہا تھا ہوں کی کھا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کیا تھا ہوں کیا تھا ہوں کی کے کہا تھا ہوں کی کی کی کھی کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کی کے کہا تھا ہوں کی کہا تھا ہوں کی کھا تھا ہوں کی کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کی کھا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کی کھا تھا ہوں کے کہا تھا کہ کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا ہوں کے کہا تھا کہا تھا ہوں کے

جنادہ بن سفیان بن معمر انصاری زرقی ، جابر بن سفیان کے بھائی ہیں ، ان کا انتقال بھی

الاستيعاب: حرف الأألف مباب اسود ، رقم (۵٠) من (۸۳).

الستيعاب: حرف الباء، رقم (١٨٠) من (١١٦) \_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: حرف الجيم ، رقم (٢٨٩) من (١٣٨)

حضرت عمر کے ایام خلافت میں ہوا۔ 🗓

# (۵)جبم بن قيس :

جہم بن قیس بن عبد، ان کی کنیت ابوخزیمہ ہے، ان کوجہیم بھی کہا جاتا ہے، ان کی والدہ کا نام رہیمہ ہے، قدیم الاسلام صحابی ہیں، اپنی بیوی اللہ حرملہ بنت عبد اسودخزاعیہ اور اپنے دو بیٹوں عمر و بن جہم اور خزیمہ بن جہم کے ہمراہ حبشہ کی ہجرت ثانیہ کی ، ان کے ایک بیٹے خزیمہ کو نیاشی نے عمر و بن امیہ کے ساتھ کشتی ہیں سوار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا، جبکہ ان کی بیوی اور خود ان کی وفات حبشہ میں ہوئی، ان کی ایک بیٹی بھی خزیمہ کے نام سے تھیں، وہ بھی حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی خزیمہ کے نام سے تھیں، وہ بھی حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھیں۔ اُن

#### (٢) حارث بن خالد":

حارث بن خالد قریش تمین، مکه مرمه میں ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے، حبشہ کی دوسری جبرت میں اپنی بیوی رَبطہ بنت حارث کے ہمراہ شریک ہوئے، وہیں حبشہ میں ان کے دوبیوں (موی، ابراہیم) اور دوبیٹیوں (زینب، عائشہ) کی ولا دت ہوئی، ایک قول کے مطابق ان چاروں بچوں کا وہیں حبشہ میں انقال ہوا، جب کہ اہلِ نسب کا قول بیہ کہ حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آتے ہوئے راستے میں ان کو پانی نظر آیا، ان کے بچوں نے وہ پانی پیا جس سے وہ مرکئے اور اس طرح بیا کیلے مدینہ منورہ رسول اللہ من اللے اللہ من اللہ

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:حرف الجيم مرقم (٢٨٩) من (١٣٨) \_

<sup>🗓</sup> الاصابه: حرف الجيم القسم الاول (ار ٢٥٣)\_

<sup>🖫</sup> الاستيعاب: حرف الحاء، رقم (٥٥ مم) مِس (١٦٧)\_

### (۷) حارث بن قيس :

صارث بن قیس بن لقیط ، بیاوران کے بھائی سعید بن قیس مہاجرین حبشہ میں سے ہیں۔ ا

# (٨) حاطب بن حارث بن عدى ":

حاطب بن حارث بن عدی ، آپ کا تعلق قبیلہ ہم سے تھا ، اسلام لانے کے بعد حبشہ ہجرت کی ، علامہ ابن عبد البراوران سے پہلے ابوعبید ، مصعب اور طبری نے آپ کو صحابہ میں شار کیا ہے ، حافظ ابن جر کی رائے بھی بھی ہے کہ آپ صحابی تھے۔ آ

### (٩) کاح بن حارث:

جاج بن حارث بن قیس قریش میمی ،غزوه احد کے بعد حبشہ سے دید منوره والی آئے ،
ابن اسحاق کے قول کے مطابق ۱۳ ھ ۱۳ و کو واقعہ اجنادین میں شہید ہوئے ، جب کہ ابن سعد کے قول کے مطابق ۱۵ ھ ۱۳ و کو جنگ یرموک میں جام شہادت نوش کیا ، ان کی اولا دنہیں محلے ۔ آ

### (١٠) خالد بن سفيان :

خالد بن سفیان بن معمر جی علامه ابن اسحاق اور علامه واقدی کی ترجی یک ہے کہ آپ نے خالد بن سعید العاص کے ساتھ حبشہ ہجرت کی ۔ 🖺

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:حرف الحاء،رقم (٣٢٠) من (١٦٩)\_

<sup>🖺</sup> سل الحدى والرشاد: (٢ر ٣٩٨)، دارالكتب العلميه \_

<sup>🖹</sup> الاستيعاب جرف الهاء، رقم (٣٩٥) من (١٨٢) \_

<sup>🖆</sup> مُلقَع فهوم أبل الأثر في عيون الناريخ والسير جس (٢٩٩)، وارالاً رقم بن أبي الأرقم\_

## (۱۱) خزیمہ بن جہم ا

خزیمہ بن جم بن عُبدقیس قریشی عبدری ، اپنے والدجم بن عبدقیس اور بھائی عمر و کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی ، بیان لوگوں میں سے ہیں جو عبشہ سے لوٹے ۔ 🗓

### (۱۲)سائب بن حارث:

سائب بن حارث بن قیس قریش سہی ، دوسری ہجرت کے مہاجرین میں ان کا شار ہوتا ہے، حضرت می جاجرین میں ان کا شار ہوتا ہے، حضرت عمر اللہ کے ابتدائی دورِ خلافت میں ۱۳ ھر ۱۳۳۷ء کومعرکہ یومِ فنل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آ

### (۱۳) سعد بن خوله :

سعد بن خولہ جبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے، جبشہ سے مکہ مکر مہوا پس آئے اور مدینہ مند کو ہجرت کی ، بدر کے علاوہ احد، مدینہ منورہ ہجرت کی ، پیچیس (۲۵) برس کی عمر میں غزوہ بدر میں شرکت کی ، بدر کے علاوہ احد، خند ق اور حدیدیہ میں بھی شریک ہوئے ، ۱۰ ھر ۱۳۳ ء کو ججة الوداع کے سفر میں مکہ مکر مہ میں انتقال ہوا۔ آ

### (۱۴) سعيد بن حارث:

سعید بن حارث بن قیس قریشی سہی ، اپنے بھائیوں کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شرکت کی ، ۱۵ ھر ۲۳۲ وکو جنگ پرموک میں شہادت یائی۔ 🖺

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:حرف الخاء،رقم (٦٧٣) بص(٣٠٠) \_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: حرف السين ، رقم (٨٩٢) بم (٣٠٠)\_

<sup>🗹</sup> الاستيعاب: حرف إلسين ، رقم (٩٣٠) بص (٨٠٨) \_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: حرف إلسين ،رقم (٩٤٤) من (٣١٩)

## (١٥) سعيد بن عبرقيس :

سعید بن عبد قیس یا سعید بن عبید بن قیس بن لقیط قریشی ، قدیم الاسلام صحابی ہیں اور حبشہ کی دوسری ہجرت کے مہاجرین میں سے ہیں۔ 🗓

## (١٢) سعيد بن عمرو":

بیر حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے، ۱۳۱۳ ما ۱۳۳۷ م کو اجنادین کے معرکہ میں شہادت کے دنبہ پر فائز ہوئے۔ آ

### (١٤) سفيان بن معمرً:

سفیان بن معمر بن حبیب محمی قریشی ،قدیم الاسلام صحابی بین اور این بینی اور بیوی حسنه کے ہمراہ حبشہ کی ہجرتِ ثانیہ میں شریک ہوئے ،حضرت عمر اللہ کے دورِ خلافت میں انتقال فرمایا۔ آ

(۱۸) سکر ان بن عمر واللہ:

سکران بن عروبن عبر شمس قریشی عامری ، بیقدیم الاسلام صحابی بین ، اپنی بیوی سوده بنت زمعه کے ساتھ حبیشہ کی دوسری اجرت میں شریک ہوئے ، موی بن عقبہ کے قول کے مطابق ان کا انقال حبیثہ میں ہوا جب کہ جمہ بن اسحاق کے قول کے مطابق میں کہ مکر مدوا پس آئے اور بہیں مدینہ منورہ کی اجرت سے پہلے انقال ہوا ، ان کے انقال کے بعدان کی بیوی حضرت سودہ بنت نمورہ کی انتقال میں انتقال ہوا ، ان کے انتقال کے بعدان کی بیوی حضرت سودہ بنت نمورہ کی انتقال کے بعدان کی بیوی حضرت سودہ بنت نمورہ کی انتقال کے بعد

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: حرف السين ، رقم (٩٨٩) من (٣٢٣)\_

الاستيعاب:حرف السين مرقم (٩٩٠) من (٣٢٨)\_

<sup>🖫</sup> الاستيعاب:حرف السين مرقم (١٠٠٥) مِن (٣٢٧) ـ

رسول اللدم في المالية المالية

# (١٩) سلمه بن مشام :

سلمہ بن ہشام بن مغیرہ مخزومی ، ان کی والدہ کا نام ضاعہ بنت عمر ہے ، ابتدائی اسلام لانے والوں میں ان کا شار ہوتا ہے ، حبشہ سے جب والیس مکہ مکرمہ آئے تو ابوجہل (۲ ھر ۲۲۴ء) نے انہیں قید کر کے مخت اذبیتیں پہنچا تیں ، غزوہ خندتی کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا ور اس کے بعد مسلسل رسول اللہ من اللہ من اللہ من تھر ہے ، ۱۳ ھر ۲۳۵ ء کومرج الصفر کے معرکے میں شہادت یائی ۔ آ

#### (۲٠) سويبط بن سعد بن حرملة:

سویبط بن سعد بن حرملہ، ان کی والدہ کا نام ہنیدہ بنت خباب ہے، اس کے علاوہ مدینہ منورہ بھی ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ ہیں عبد اللہ بن سلمہ عجلانی کے ہال تھہرے، رسول اللہ من اللہ بن ایا، غزوہ بدراورا صد میں شریک ہوئے۔ ا

## (٢١) شرحبيل بن حسنه:

شرطبیل بن حسنه کندی، حسنه ان کی والده کانام ہے، ان کے والد کانام عبدالله بن مطاع بن عبدالله بن مطاع بن عبدالله بن عبدالل

<sup>🗓</sup> اسدالغابه: حرف السين ، رقم (۲۱۳۳) ، (۲۲۲۲)

الستيعاب:حرف السين ،رقم (١٠٣٣) بص (٣٣٢)\_

<sup>🖹</sup> اسدالغابه:باب السين ،رقم (۲۳۴۲)، (۲۲ ۲۳۸)\_

شاس بن عثان بن شرید مخزومی ، ان کا اصل نام عثان تھا، لیکن حسن و جمال کی وجہ سے شاس بن عثان بن عبر مشہور ہوئے ، ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ربیعہ بن عبر مشس ہے ، اس کی والدہ کا نام صفیہ بنت ربیعہ بن عبر مشہور ہوئے ، شہادت سر ۲۲۳ ء کوغزوہ احد میں رسول الله مان الله

#### (۲۳)طليب بن عميره:

الاستيعاب: حرف الشين مرقم (١١٧٥) بم (٣٥٧) \_

<sup>🗹</sup> أسد الغابه: بإب الشين ،رقم (۲۴۵)، (۲۸۲۸)\_

ان کی اولا رنہیں تھی۔ 🗓

## (۲۴)عامر بن ابی وقاص ":

عامر بن ابی وقاص ، ان کے والد ابو وقاص کا نام مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ قرشی ہے، حبشہ کی ہجرت میں شریک تھے جب کہ آپ کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے حبشہ ہجرت نہیں کی ۔ آ

### (٢٥) عامر بن عبدالله:

عامر بن عبدالله بن جراح فهرى ، اپنى كنيت ابوعبيده بن جراح كے ساتھ مشہور بيل ، ان كى والده كا نام اميمه بنت غنم بن جابر ہے ، قديم الاسلام صحابی بيل ، حبشہ سے واليس مكه كرمه آئے اور پھر مدينه منوره ، جرت فرمائی ، تمام غزوات ميں پابركاب رہے ، رسول الله من الله الله الله عن جانب سے ان كوا بين الامة كالقب ملاء ١٨ هر ١٩ م كوطاعون عمواس ميں انقال ، وا الله عنال موا الله عنال ما الله عنال عنال موا الله عنال مناله عنال مناله عنال ما موا الله عناله عن

### (۲۲)عبدالله بن حذافة:

عبدالله بن حذافہ بن قیس قریشی مہی، ان کی والدہ کا نام تمیمہ ہے، رسول الله من الله من الله من الله من الله من ال ان کو کسریٰ کے پاس اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، حضرت عثمان تھے دورِ خلافت میں مصر میں ان کا انتقال ہوا۔ ﷺ

الاستيعاب: حرف الطاء، قم (١٢٩٠) من (٣٨٨).

🗈 الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٣٢٣) من (٣٩٥) ـ

🖹 الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٣١٠) بم (٣٩٨)

الاستيعاب:حرف العين،رقم (١٥٣٨) بم (٢٨٥) \_

#### (۲۷)عبداللدبن حارث:

عبداللہ بن حارث بن قیس قریثی مہی، انہیں شعرو خن میں کمال حاصل تھا، اپنے ایک شعر کی وجہ سے ''مبرق' کے نام سے مشہور تھے، حضرت ابوبکر ٹکی خلافت کے ایام میں ۱۲ ھر ۱۳۳۳ء کو جنگ کیامہ میں شہادت کے رہے پرفائز ہوئے۔ 🗓

### (۲۸)عبدالله بن سفيان :

عبداللہ بن سفیان بن عبدالاسد قریشی مخزومی، حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسدان کے چپا ہیں، ۱۳ ھر ۱۳۴ وکو جنگ پرموک میں شہید ہوئے۔ تا

### (٢٩)عبداللدين مهيل فا:

عبدالله بن جہل بن عمروعا مری ، جبشہ سے مکہ مرمہ والیس آگئے تھے ، یہاں ان کے والد فے انہیں قید کرلیا ، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو والد کے مجبور کرنے پر کفار کے شاتھ روانہ ہوئے ، بدر پہنچ کرمسلمانوں کے شکر میں شامل ہو گئے ، ۱۲ھر ۱۳۳۳ ء کو جنگ میامہ میں شہید ہوئے ۔ ا

### ( • ٣ ) عبداللدين شهاب ":

عبدالله بن شہاب بن عبدالله اصغر، ان کی والدہ بنت مسعود بن ریاب ہیں، ان کا نام عبد الجان تھا، اسلام قبول کرنے کے بعدرسول الله مقالی ہے ان کا نام عبدالله رکھا، قدیم الاسلام صحابی ہیں، محمد بن عمراور ہشام بن محمد بن سائب کلبی کی روایت کے مطابق حبشہ ہجرت کی ، حبشہ

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: ترف العين، رقم (١٥٢١) بم (٣٣٨)\_

الستيعاب: حرف العين، رقم (١٥٨٨) بص (٢٦٠)\_

<sup>🖆</sup> الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٥٩١) جس (١٢١) \_

سے واپس مکہ مرمہ آئے اور یہیں مکہ مرمہ میں ان کا انتقال ہوا۔ 🗓

#### (۱۳)عبدالله بن عرفط":

عبداللد بن عرفط بن عدى انصارى خدرى ، بدبدرى محاني بير \_ الله

### (۳۲)عبدالله بن مخرمه:

عبدالله بن مخرمه بن عبدالعزى قريشى عامرى ، ان كى والده كا نام بهنانه بنت صفوان ہے ، قديم الاسلام صحابي بيں ، تمام غزوات ميں رسول الله مل الله الله الله على الله على

### (٣٣) عبراللدبن مطعون :

عبدالله بن مظعون بن حبیب قریش جمی ، ان کی والدہ کا نام سخیلہ بنت عنبس ہے، قدیم الاسلام صحابی ہیں، تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی، حضرت عثان کے دور خلافت میں • ۳ ھر ۲۵۱ ء میں انتقال ہوا۔ آ

### (۳۴)عتبه بن غزوان :

عتبہ بن غزوان بن جابر، ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے، ایک تول ابوغزوان کا بھی ہے، بیہ بڑے خوبصورت اور دراز قد تھے، قدیم الاسلام ہیں، اپنے غلام حضرت خباب بن ارت کے ہمراہ چالیس سال کی عمر میں مدینہ منورہ ہجرت فر مائی اور عبداللہ بن سلمہ عجلانی کے ہال تھہرے،

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:حرف العين،رقم (١٥٩٩) بص (٣٦٢)\_

آ الاستيعاب: حرف العين ، رقم (١٩٣١) بم (٣٧٣)\_

<sup>🗹</sup> الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٦٧٨) بص (٧٨٢) ـ

الستيعاب:حرف العين،رقم (١٧٨٠) من (٢٨٥)\_

ان کا بھائی چارہ حضرت ابود جانہ کے ساتھ قائم کیا گیا، حضرت عمر نے ان کوابلہ بھیجا اور ان کو اللہ بھیجا اور ان کو دہاں کا تام دہاں کا گور نربنایا، انہوں نے وہاں خط تھینچا اور وہاں مسجد بنائی اور اسے آباد کیا اور اس کا نام بھرہ رکھا، خلافت فاروقی میں کا ھر ۲۳۸ ء کو بھرہ میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر ستاون ۵۷ برس تھی۔ 🗓

### (۳۵) عنه بن مسعود :

عتبہ بن مسعود بن غافل ہذلی، ان کی والدہ کا نام اللہ عبد بنت عبدود بن سوی ہے، حضرت عبد الله بن مسعود کے بھائی اور قدیم الاسلام صحابی ہیں، امام ابن شہاب زہری (۵۸–۱۲۴هم ۱۷۸–۷۴۲) فرماتے ہیں:

" حضرت عبدالله بن مسعود البين بهائى عتبه بن مسعود سين ياده نقيه نه من الكن عتبه كا جلدانقال موكميا" -

حبشہ سے مدینہ منورہ آئے، احدیش رسول اللہ من اللہ اللہ علیہ آئے۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے دورِخلافت میں ہوا۔ 🗓

(٣٦) عثمان بن عبد عنم ":

عثان بن عبد عنم بن زبير قريشي فهري، قديم الاسلام صحابي بير \_ الله

(٤٣) عدى بن نضلة:

عدى بن نضله بن عبد العزى قريشي عدوى، قديم الاسلام محاني بي، ان كا انقال حبشه ميس

🗓 الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٧٥١) من (٥٠٠)

🗹 الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٤٤٩) من (١٠٥)\_

🖹 الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٧٨٧) بم (٥٠١) ـ

ہوا، برمہاجرین حبشہ میں سب سے پہلے وفات پانے والے صحابی ہیں۔

(٣٨) عروه بن الي اثاثة:

عروہ بن ابی اٹا ٹیقریشی عدوی ، ان کی والدہ کا نام نابغہ بنت خزیمہ ہے۔

(۳۹)عمروبن رئاب ":

عمروبن رئاب بن مہشم قریش مہی، عین التمر کے معرک میں شہید ہوئے۔ 🖫

(+ ۴) عمروبن امية:

عمرو بن امید بن حارث، والده عاتکه بنت خالد بن عبد مناف بیں، قدیم الاسلام صحابی بیں، حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئے اور بالا تفاق حبشہ میں انتقال ہوا، ان کی اولا د زندہ نہیں رہی ۔ ﷺ

(۱۲)عمروبن جبم":

عمرو بن جم بن عبد، انہوں نے اپنے بھائی خزیمہ بن جم اور والدجم بن عبد کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی اور وہاں سے مدینہ منورہ آئے۔ 🖺

(۳۲) عمروبن حارث:

عرو بن حارث بن زہیر قریشی فہری، ان کی والدہ کا نام ہند بنت معزب ہے، قدیم

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:حرف العين،رقم (١٨٠٢) بم (٥١٥) \_

الاستيعاب:حرف العين،رقم (١٨١٣) بص (١١٥)\_

<sup>🗇</sup> الاستيعاب: حرف العين، رقم (٩٣٩) من (٥٧٧)\_

<sup>🖹</sup> الاستيعاب: حرف العين، رقم (٩١٨) بم (٥٦٢) \_

أسدالغابه:حرف أحين،رقم (٣٨٩٣)، (٣٨٧).

الاسلام محاني بين \_ 🗓

### (۳۳)عمروبن سعيد":

عرو بن سعید بن عاص ، ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت مغیرہ بن عبداللہ ہے، بیا ہے بھائی فالد بن سعید کے اسلام قبول کرنے کے پچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے اور فالد بن سعید کی ہجرت کے دوسال بعدا پن بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امیہ کے ہمراہ حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شریک ہوئے ، دس سال تک وہیں رہے اور کے کو خیبر کے موقع پر کشتیوں میں سوار ہو کر رسول اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال میں سا مرس ۱۳۳ عووا قعاجنادین میں شہید ہوئے۔ اللہ علی میں سا مرس ۱۳۳ عووا قعاجنادین میں شہید ہوئے۔ اللہ علی میں سا مرس ۱۳۳ عووا قعاجنادین میں شہید ہوئے۔ اللہ علی میں سا مرس ۱۳۳ عووا قعاجنادین میں شہید ہوئے۔ اللہ علی میں سا میں سا میں اللہ میں شہید ہوئے۔ اللہ علی میں شہید ہوئے۔ اللہ علی میں سا میں سا میں میں سا میں میں شہید ہوئے۔ اللہ علی میں سا میں سا میں سا میں سا میں سا میں سے میں میں شہید ہوئے۔ اللہ میں میں سا میں سا میں میں سا میں سا میں سا میں سا میں سا میں سا میں میں شہید ہوئے۔ اللہ میں سا میں سا میں سا میں میں سا م

## (۱۲۲) عمروبن الي سرح":

عمروبن الي سرح بن ربيد قريش فهرى، • ١٥ صور • ١٥ وكومدينه منوره من انقال بوات

## (۵۷)عمروبن عثمان ":

عمرو بن عثمان بن سعد قریشی تنبی ،ان کی والدہ کا نام ہند بنت بیاع ہے، ۱۵ ھر ۲۳۷ ءکو حضرت عمر کے دورِخلافت میں جنگ قا دسیہ میں شہید ہوئے۔ ﷺ

### (۲۹)عميربن دئاب

عمير بن رعاب بن حذيفة قريثي مهى، قديم الاسلام صحابي بين، حضرت ابوبكر الحكادور

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: حرف العين، رقم (٥٣٠) بم (٥٧٢)\_

آ الاستيعاب:حرف العين،رقم (٩٣٣) من (٨٧٨)\_

<sup>🖹</sup> الاستيعاب: حرف العين من اسمه عمرو، رقم (٩٠٩) من (٥١١)\_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: حرف العين من اسمة عرو، رقم (٩٢٢) من (٥٧٦) ـ

خلافت میں ۱۲ مر ۱۳۳۷ وکوعین التمر کے مقام پرشہید ہوئے۔ 🗓

## (۷۷) عياض بن زهير":

عیاض بن زہیر بن ابی شداد قریشی فہری، ان کی والدہ کا نام سلمی بنت عامر ہے، تمام غزوات میں رسول الله ملی الله ملی الله کے ساتھ شرکت کی، حضرت عثمان کے دورِ خلافت میں ۱۳۰ھر • ۲۵ءکوان کا انتقال ہوا۔ آ

### (۴۸) فراس بن نضر ":

فراس بن نضر بن حارث، ان کی والدہ زینب بنت نباش بن زرارہ ہیں، قدیم الاسلام اور دوسری ہجرت کے مہاجرین میں ان کا شار ہے، ان کی اولا دنہیں تھی، جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ ﷺ

### (۴۹) قدامه بن مظعون ":

قدامہ بن مظعون بن وہب قریشی جمی ، ان کی والدہ کا نام غزیہ بنت حویرث ہے، تمام غزوات میں رسول اللہ مال اللہ مال کھیا ہے۔ کہ ماتھ شریک رہے، ۲ سامے ۱۵۲ موانقال ہوا۔ 🖺

### (+۵)ابوقیس بن حارث:

ابوقیس بن حارث بن قیس قریشی مہی، بیسعد بن مہم کی اولا دہیں سے ہیں نہ کہ سعید بن سہم کی اولا دہیں سے ہیں نہ کہ سعید بن سہم کی اولا دہیں سے، ابن اسحاق نے ان کا نام عبداللہ ذکر کیا ہے اور ابن اسحاق سے بیجی مروی ہے کہ عبداللہ ان کے بھائی کا نام تھا، بیجبشہ سے واپس آگئے تھے اور غزوہ احداور اس

<sup>🗓</sup> أسرالغابه:حرف أهين، رقم (٢٧٠٣)، (١٠٧٢)\_

السنيعاب: حرف العين من اسمه عياض ، وقم (١٠٣١) من (٥٨٩)\_

<sup>🗹</sup> الاستيعاب: بإب الافراد في الفاء، رقم (١١٠٨) بم (٢٠٥)

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: بإب من اسم قدامه ، رقم (١١٢٥) بس (٢٠٩) \_

کے بعد کے تمام غزوات میں شریک کاررہے، ان کا باپ اسلام کا مخالف اور بنسی اڑانے والوں میں سے تفاجس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت: «الذین جعلوا القرآن عضین» نازل ہوئی، ان سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے، جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ اللہ عضین ،

## (۵۱) قيس بن حذافه :

قیس بن حذافہ بن قیس قریش سہی ، ان کی والدہ کا نام تمیمہ بنت حرثان ہے۔قدیم الاسلام اور حبشہ کی ہجرت ثانیہ کے مہاجرین میں سے ہیں۔ آ

# (۵۲) قبس بن عبدالله:

قدیم الاسلام صحابی ہیں، اپنی ہوی برکہ بنت بیار از دی اور عبید اللہ بن جحش کے ساتھ حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شرکت کی ۔ ﷺ

#### (۵۳) ما لك بن زمعة:

ما لک بن زمعہ بن عبر شمس عامری، امّ المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے بھائی ہیں،
قدیم الاسلام صحابی ہیں، اپنی اہلیہ عمیرہ بنت سعدی بن وقدان کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت
میں شریک ہوئے، وہیں مقیم رہے اور خیبر کے موقع پر حضرت جعفر طیار ﷺ کے ساتھ لوٹے، ابن
اسحاق اور عقبہ وغیرہ نے انہیں مالک بن رہیہ قرار دیا ہے، لیکن رائج بیہ ہے کہ مالک بن زمعہ
دوسرے صحابی ہیں۔ آ

<sup>🗓</sup> سوره تجر( آیت:۹۱)\_

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: من اسمةيس، قم (١١٥٠) من (٢٠٣) \_

<sup>🖹</sup> الاستيعاب: من اسمةيس ، رقم (١١٧٥) من (١١٨)\_

الستيعاب:بإب ما لك،رقم (١٢٨٨) بم (١٢٨٥)\_

#### (۵۴) محربن حاطب ف:

تحد بن حاطب بن حارث بن معمر قریقی تحی ، یہ پہلے صحابی بیں جن کا نام اسلام بیں تحد رکھا گیا ، ان کی کنیت ابوالقاسم ہے ، ان کی کنیت کے سلسلے بیں ابوابراہیم اور ابووہب کا قول بھی ہے ، ان کی والدہ کا نام اس جیسل قاطمہ بنت مجلل عامریہ ہے ، حبشہ کی طرف جاتے ہوئے راستے بیں ان کی والدہ کا نام اس جیسل قاطمہ بنت مجلل عامریہ ہے ، حبشہ کی طرف جاتے ہوئے راستے بیں ان کی ولا دت ہوئی ، ان کے والد حاطب بن حارث کا حبشہ بیں انقال ہوا ، ان کی والدہ ان کوساتھ لے کر دیگر مہا جرین جبشہ کے ہمراہ کشتیوں بیل سوار ہوکر مدینہ منورہ جانے کو الدہ ان کوساتھ لے کر دیگر مہا جرین حبشہ کے ہمراہ کشتیوں بیل سوار ہوکر مدینہ منورہ بی کی کر ان کے لیے کطیس ، راستے بیل ہانڈی گر نے سے تحد بن حاطب کا ہاتھ جل گیا ، مدینہ منورہ بی کر ان کی والدہ ان کورسول اللہ من اللہ من جیداللہ بن جعفر کے رضاعی بھائی ہے ، یونکہ ان کوعبد اللہ کی والدہ اساء بنت عمیس نے دودھ پلایا اور عبد اللہ کوان کی والدہ نے دودھ پلایا ، عراق پر بشرکی والدہ بیں ان کا انقال ہوا ، ایک قول یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور بیل مکہ مکر مہ بیل میں ان کا انقال ہوا ، ایک قول یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میل مکہ مکر مہ بیل ان کا انقال ہوا ، ایک قول یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میل مکہ مکر مہ بیل ان کا انقال ہوا ، ایک قول یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میل مکہ مکر مہ بیل

### (۵۵)محميه بن جزء":

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: بإب من اسمه محر، رقم (١٣٣٣) بم (١٥٣)\_

غزوہ بدر میں شریک ہوئے ، جب کہ واقدی کے بقول سب سے پہلاغز وہ جس میں انہوں نے شرکت کی غزوہ مریسیع ہے۔ 🗓

### (۵۲)معتب بنعوف ف

معتب بن عوف بن عمرسلولی یا خزاعی ، ان کی کنیت ابوعوف ہے ، یہ بنومخزوم کے حلیف بختے ، ابن حمراء سے مشہور بختے ، مدینہ منورہ میں ان کی مواخات تعلبہ بن حاطب انساری محالی سے ہوئی ، غزوہ بدر میں شرکت کی ، ایک قول کے مطابق ان کی وفات کے مرا محر ۲۷۲ء کو ہوئی ، لیکن علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ بات محل نظر ہے ، وفات کے وقت ان کی عمر اٹھتر (۸۷) برس تھی ۔ آ

### (۵۷)معمر بن عبدالله:

معربن عبداللہ بن نافع قریشی عدوی ، ان کومعر بن ابومعر بھی کہا جاتا ہے، قدیم الاسلام صحابی ہیں، حبشہ سے مدید منورہ لمبے عرصے بعد آئے ، چونکہ انہوں نے لمبی عمر پائی اس لیے اہلِ مدید میں شار کیے جاتے ہیں ، ابنِ سعد کے بقول دونوں ہجرتوں میں شرکت کی اور پھر مکہ مرمہ آکرمقیم ہوئے ، اس کے بعد مدید منورہ تشریف لے گئے۔ ﷺ

### (۵۸)مقدادبن اسود :

میمقداد بن عمر و بن تعلبه بین ، زمانه جالمیت مین اسود بن عبد یغوث کے حلیف منے ، اس لیے ان کومقداد بن اسود کہا جاتا تھا، کیکن جب آیت:

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: بإب الافراد في أميم ، رقم (١٥٣٧) من (١٩٨)\_

الستيعاب:حرف ألميم ،باب من اسمه معتب ،رقم (١٣٧٣) بص (١٨٥)\_

<sup>🖫</sup> الاستيعاب: حرف أميم ، باب من اسمه معر، رقم (١٣٨٥) بص (١٨٨)\_

«ادعوهم لآبائهم» · 🗓

"مومنو! في يالكول كوان ك (اصلى ) بايول ك نام سے يكار اكرو"-

نازل ہوئی توان کومقداد بن اسود کہا جانے لگا، حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئے ، وہاں سے مکہ مرمہ والیس آئے اور مدینہ منورہ ہجرت کی ، مدینہ منورہ میں کلثوم بن بدم کے پاس تھہرے ، جبار بن صخر کے ساتھ ان کی مواضات قائم ہوئی ، بدری صحابی ہیں ، بدر میں صرف ان کے پاس سبحہ نامی محور انقاء اس طرح ان کوسب سے پہلے اللہ تعالی کے راستے میں گھوڑا دوڑانے کا شرف حاصل ہوا ، انہوں نے رسول اللہ من المالی اللہ من انتخابی کہا تھا کہ ہم وہ نہیں جو بنی اسرائیل کی طرح ہے کہددیں:

«فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون».

بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچے سے غرض چاروں طرف سے الریں گے، یہن کررسول اللہ مال کا تکاح فرما یا، انہوں نے وہ ہو سے ۱۹۳۳ مالہ مالہ مالہ مالہ کے فاصلے پرمقام جرف میں انقال فرما یا، اس وقت ان کی عمر تقریباستر (۵۰) برس تھی۔ آئا

نعمان بن عدی بن نضلہ یا نضیلہ قریشی عدوی، انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی ،ان کے والد عدی کا انقال حبشہ میں ہوا، بیان کے وارث بن ،اس طرح بیاسلام میں پہلے وارث اوران کے والد پہلے مورث بن ،عبداللہ بن عمر نعیم بن عبداللہ کوان کی بیٹے کے والد پہلے مورث بن ،عبداللہ بن عمر نعیم بن عبداللہ کوان کی بیٹے کے سلسلے میں پیغام نکاح و یا،لیکن انہوں نے اپن بیٹی کا نکاح نعمان بن عدی سے کرویا، بیہ

<sup>🗓</sup> سوره أخزاب (آيت:۵)\_

الستيعاب:بإب الافراد في أميم ،رقم (١٥٦٧) من (٢٠٧)

بڑے قصیح اللمان تھے، چنانچہ اللفت ان کے قول ند مان سے ندیم کے معنی میں استشہاد کرتے ہیں، حضرت عمر نے ان کو میں کو اس علاقے کا والی مقرر کیا، بعد میں حضرت عمر نے ان کو اس عہدے سے معزول کیا تو بیہ بھرہ چلے گئے، وہاں جہاد کرتے رہے اور بھرہ ہی میں ان انقال ہوا۔ 🗓

### (۲۰) بهار بن سفیان :

ہبار بن سفیان بن عبدالاسد قریشی مخزومی، ابوسلمہ بن عبدالاسد کے بھینیج ہیں، حبشہ ہجرت کی، جنگ مونتہ میں شہادت پائی، واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یوم اجنادین میں شہید ہوئے اوراس کوعلامہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں ترجیح دی ہے، کیونکہ موتی بن عقبہ نے ان کو جنگ مونتہ میں شہید ہونے والوں میں ذکر نہیں کیا، ایک قول برموک میں شہید ہونے کا بھی ہے۔ آ

## (۲۱) بشام بن عاص في:

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: من اسم نعمان ، رقم (١٩٢٧) من (١١٧)

السنيعاب: من اسمه بهار، رقم (١٧٤٨) من (٢٣٨)\_

### (۲۲) يزيد بن زمعه:

یز بدین زمعہ بن اسود، والدہ قریبۃ الکبری بنت ابوا میہ بن مغیرہ ہیں، بیجی قدیم الاسلام سے بین مغیرہ ہیں، بیجی قدیم الاسلام سحانی ہیں، واقعہ طائف والوں سے بات چیت کے لیے بناہ ماگی،انہوں نے پناہ دیے دی کیکن پھر تیر مارکر شہید کردیا۔ ﷺ

🗓 الاستیعاب:من اسمه بهشام، رقم (۱۲۹۰) بص (۷۳۷)۔ 🗓 الاستیعاب:من اسمہ پزید، رقم (۷۷۸) بم (۷۵۵)۔

# مها جراتِ عبشه (صحابیات)

#### (۱) امينه بإنهمينه:

امیینہ یا ہمینہ بنت خالد، ایک قول کے مطابق آپ کا نام امیمہ بھی ہے، لیکن ہمینہ بنت خلف اصح ہے، عبداللہ بن خلف کی بہن ہیں، اپنے خاوند خالد بن سعید کے ہمراہ حبشہ کی ہجرت کی، وہاں ان کا ایک بیٹا سعید اور ایک بیٹی امہ پیدا ہوئی۔ 🗓

### (۲) بركه بنت بيار":

بیا بوسفیان بن حرب کی باندی تھیں،قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اپنے شو ہرقیس بن عبداللہ اسدی ﷺ کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں۔ آ

(٣) حرمله باحريمله بنت عبدالاسود":

طرى نے ذكركيا ہے كہ آپ كاسرزمين حبشه ميں انقال ہوا۔

(١٧) حسنهام شرحبيل في:

قدیم الاسلام محابیہ ہیں، اپنے بیٹے شرحبیل کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی، بعض کے بقول اینے والدیا شو ہرکے ہمراہ ہجرت کی۔ ﷺ

<sup>🗓</sup> أسدالغابه: كماب النساء، باب الهاء، رقم (۵۳۳)، (۲۸۵۳)\_

<sup>🖺</sup> أسدالغابه: كماب النساء، رقم (۲۵۷۲)، (۲/۱۵۱)

الستيعاب: كتاب النساء وكناهن، باب الحاء، رقم (٢١٨) من (٨٤٠)\_

الستيعاب: بإب الحاء، رقم (١٩٢٨) من (١٧٨)

# (۵) خزيمه بنت جمم بن قيس عبدرية:

موصوفہ نے اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کی۔ 🗓

#### (٢) ريطه بنت حارث بن حبيلة ":

ان کی والدہ کا نام زینب بنت عبداللہ ہے، قدیم الاسلام صحابیہ بیں، اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں، حبشہ سے والیس آتے ہوئے راستے میں وفات یائی۔ آ

## (٤) سوره بنت زمعه بن قيس :

ان کی والدہ کا نام شموش بنت قیس ہے، قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اپنے شو ہرسکران بن عمر و کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی ، حبشہ سے مکہ مکر مہ واپس لوٹیس ، یہاں ان کے شوہر کا انتقال ہوا ، رسول اللّدمان اللّذِيلِم نے ان سے نکاح کیا، شوال ۴ م ھومد بینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ﷺ

## (٨) عميره ياعمره بنت السعدى ":

عمرة بنت السعدى بن وقدان بن عبر شمس ،ان كے شوہر كانام مالك بن زمعہ ہے، حبشه كى بہرت ميں شريك ہوئيں۔ آ

#### (٩) فاطمه بنت صفوان :

فاطمه بنت صفوان بن اميه كنائيه، قديم الاسلام صحابيه بين، اين شو مرعمرو بن سعيد كے

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: بإب الخاء، رقم (٢٨١) من (٨٧٨)\_

<sup>🗈</sup> الاستيعاب: بإب الراء، رقم (٥١٩) من (٨٨٨)\_

<sup>🗹</sup> الاستيعاب: بإب إسين ،رقم (٥١١) بص (٨٩٧)\_

ا اسدالغابه: كتاب النساء بحرف العين ، رقم (۱۲۹) ، (۲۸۷) \_

ساتھ مبشہ ہجرت کی۔ 🗓

(١٠) فاطمه بنت علقمه بن عبدالله:

ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت اسعد ہے، قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اپنے شوہر سلیط بن عمر و کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں۔ آ

(١١) الم حرمله بنت عبدالاسود بن جذيمة:

قديم الاسلام صحابية بن، اين شو ہر كے ہمراہ حبشه كى دوسرى ہجرت ميں شريك ہوئيں۔

آسرالغاب: كماب النساء، حرف الفاء، رقم (١٨٤)، (٢ ر٥٠٣)\_

الاصاب في معرفة الصحاب، رقم: (١١٧٠٥)، (١١٨ مم)

الستيعاب:بإب من لاتعرف النساء الا بكنيتها، بإب الحاء، رقم (٢٠٠) من (٩٢٧)\_

# و ہ صحابہ '' جن کی ہجرت ِ حبشہ میں اختلاف ہے

### (١) ابان بن سعيد:

امان بن سعید بن عاص قریشی اموی ، میراینے دو بھائیوں خالد بن سعید اور عمرو بن سعید کے بعداسلام لائے، ان کے جبشہ ہجرت کرنے میں اختلاف ہے، صرف ابن اسحاق نے ان کو اوران کی بیوی فاطمہ بنت صفوان کنانیہ کومہاجرین حبشہ میں شار کیا ہے، رسول اللد من الماليج نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان بن عفان کومشرکین کے باس پیغام وے کر بھیجا کہ مكم مرمة بم الرف كے لينبيس آئے ، بلك صرف عمره كرنے كے ليے آئے بين توحفرت عثمان بن عفان کوراستے میں ابان بن سعید ملے ، ابان بن سعید نے ان کو بناہ دی اورائے گھوڑے پرسوار کر کے ان کے ساتھ مکہ مکر مدیش داخل ہوئے اور مشرکین کے سامنے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نہ وریئے ، بنوسعید حرم کے معزز لوگ ہیں ، رسول الله مان اللہ عن ان کوبعض فوجی دستوں میں امیر بنا کر بھیجا، اس کے علاوہ علاء بن حضری کا کومعزول کرے ان کو بحرین کا عامل مقرر کیا اور رسول الله مال الله مال الله مال کی وفات تک اس عہدے پردہے، ان کے والد سعید بن عاص ابواحیحہ کے آٹھ بیٹے تھے جن میں سے تین (۳) احیحہ، عاص اور عبیدہ حالت کفر میں مرے، احیحہ یوم الفجار میں جب کہ عاص اور عبیدہ غزوہ بدر میں حضرت علی اورزبیر بن عوام اے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کے علاوہ یانچ (۵) بھائی عمرو، خالد، ابان، سعید اور حُکَم مسلمان ہوئے، بیہ غزوہ بدر میں مشرکین کے لٹکر کے ساتھ حالت شرک میں شریک ہوئے، پھرایا م خیبر میں اپنے دو بھائیوں خالداور عمرو کی ترغیب سے مسلمان ہوئے ، ان کی وفات میں شدیدا ختلاف ہے، ۱۱،۱۳۰۱ موغیره کے مختلف اقوال منقول ہیں۔ 🗓

# (٢) تميم بن حارث:

تمیم بن حارث بن قیس بن عدی ، حبشہ کے مہاجرین میں سے ہیں ، ان کے دو بھائی سعید بن حارث اور ابوقیس بن حارث بھی مہاجرین حبشہ میں سے ہیں ، ان کا والد اسلام کا فداق اڑانے والوں میں سے تھا، جسے ' ابن الغیطلہ'' کہا جاتا تھا، ابنِ اسحاق نے آپ کومہا جرینِ حبشہ میں ذکر نہیں کیا ہے، یوم ا جنادین میں شہادت یائی۔ آ

# (٣) حارث بن حارث بن قيس :

حارث بن حارث بن قیس قریشی مهمی ، انهول نے اپنے دو بھائیول معمر بن حارث اور بشر بن حارث کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی ،البتہ بعض ان کی ہجرت حبشہ کا اٹکارکرتے ہیں ،انہول نے معرکہ اجنادین (۱۳ ھر ۱۳۳۷ء) کے موقع پرشہادت یائی۔ ﷺ

#### (٣) حارث بن حاطب :

حارث بن حاطب بن معمر قریش جمی ، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت مجلل "ہے ، ان کی پیدائش حبشہ میں ہوئی ، البتہ ابن اسحاق کے قول کے مطابق بیان لوگوں میں شامل مصح جنہوں نے حبشہ بجرت کی ، حضرت زبیر بن عوام "فے ۲۸ در ۱۸۲ میں مکہ مرمہ کا عامل مقرد کیا تھا۔ ﷺ

# (۵) خالد بن حزام ":

خالد بن حزام بن خویلد، ان کی والده کا نام الم حکیم فاضة بنت زمیر ہے، قدیم الاسلام

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: باب أبان، رقم (٤٠) بم (٤٠) \_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: بإب تميم، رقم (٢٣٣) بم (١٢٦) \_

<sup>🖹</sup> أسدالغابه:حرف الحاء،رقم (۸۷۳)، (۱۷۳۳)

الستيعاب:حرف الحاء،رقم (٢٠٧) من (١٢٢)\_

صحابی ہیں، راستے میں کسی جانور نے ڈس لیا اس سے انتقال ہو گیا، ان کے بارے میں سورنساء کی بیآ بیت:

اومن بخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع أجره على الله، [] وقع أجره على الله، [] "اور جو فض خدا اور اس كے رسول كى طرف جرت كركے نكل جائے پھر اس كوموت

ہور ہوت میں سدہ ہورہ میں سے میں مرت مرت وسط میں ہات ہورہ میں۔ آ پکڑے تواس کا ثواب خدا کے ذھے ہو چکا اور خدا بخشنے والامہر مان ہے''۔

نازل ہوئی،اس لیے بہت سے حضرات نے ان کومہاجرین حبشہ میں شارنہیں کیا۔ ا

### (٢) خطاب بن حارث بن معمر":

خطاب بن حارث بن معمر بن حبیب قرشی جمی ، حاطب بن حارث کے بھائی ہیں ، اپنی بیوی فکیہہ بنت بیار کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں حبشہ میں انتقال ہوا ، ان کی بیوی فکیہہ بنت بیاران دوکشتیوں میں واپس آئیں جن کا انتظام نجاشی نے کیا تھا۔ ﷺ

(2) ابوالروم بن عمير بن ہاشم :

یہ حضرت مصعب بن عمیر کے باپ شریک بھائی ہیں، ان کی والدہ رومیہ تھیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، غزوہ احد میں شرکت کی اور اسی غزوہ میں وفات پائی، عبد الرحن بن ابو الزنادا پنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابوالروم مہا جرین حبشہ میں سے نہیں تھے، اگر میان میں سے ہوتے تو غزوہ بدر میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے جو غزوہ بدر سے پہلے حبشہ سے والیس آگئے تھے۔ آ

<sup>🗓</sup> سورهنساء (آيت: ۱۰)\_

الاستعاب: حرف الخام، رقم (۲۱۲) من (۲۲۷) \_

<sup>🖹</sup> أسدالغابه:حرف الخاء،رقم (۱۳۲٠)، (۱۲۷۲)\_

الستيعاب: كتاب الكني مباب الراء وقم (١٣٢) من (١٩٩) \_

### (۸)طلیب بن از ہڑ:

طلیب بن از ہر بن عبد عوف، یہ بکیرہ بنت عبد یزید کے بیٹے اور مطلب بن از ہر کے بھائی
ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر کی روایت کے مطابق انہوں نے حبشہ
ہجرت کی، جب کہ بعض نے ان کومہا جرین حبشہ میں ذکر نہیں کیا، انہوں نے اپنی بھا بھی رملہ
ہنت الی عوف سے شادی کی جس سے ان کا ایک بیٹا محمد پیدا ہوا۔ 🗓

### (٩)عبداللدين قيس :

عبداللہ بن قیس بن سلیم اشعری، بیا پئ کنیت اور نسبت ابوموی اشعری سے مشہور ہیں،
ان کی والدہ کا نام ظبیہ بنت وہب ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کرمہ سے واپس آبائی
علاقے چلے گئے، پھر پچپاس (۵۰) آ دمیوں کے ہمراہ سمندری سفر کے قریعے مکہ کرمہ آرہے
علاقے کہ ناموافق ہوا کی وجہ سے حبشہ پہنچ گئے، پھر جب رسول الله من الله من الله الله من الله

### (١٠) ابوعبيده بن جراح":

ابن اسحاق اور واقدی کے قول کے مطابق بیہ ہجرت وجیشہ ثانیہ میں شریک ہے، جب کہ ابن عقبہ اور دیگر حضرات نے ان کی ہجرت کا تذکر وہیں کیا، جیسا کہ فصیلی تذکر وسابقین اولین کے تحت گذرچکا ہے۔

🗹 الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٧٥٩) بس (٣٨٠)\_

الاستيعاب: من اسمه طليب ، رقم (۱۲۸۸) بص (۳۸۸) .

#### (۱۱) عثمان بن ربيعة:

عثان بن ربید بن اببان قریش مجی میشه کی دوسری بجرت کے شرکام میں سے ہیں۔ اللہ عثان بن ربید بن الی فاطمہ :

معیقیب بن ابی فاطمہ دوی از دی، قدیم الاسلام صحابی ہیں، جبشہ کی دوسری ہجرت ہیں شریک ہے، اصلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکر مہ چبوڑ کر جبشہ چلے گئے، اور بعض لوگوں کے بقول اپنی قوم کے علاقے بین چلے گئے، پھر خیبر کے موقع پر ابوموی اشعری کے ہمراہ واپسی ہوئی، یہ حضرت عمر کے خواص میں سے ہے، انہیں کوڑھ کی بیاری تھی جو سلسل تیزی سے بڑھ رہی تھی، حضرت عمر نے دو یمنی آ دمیوں سے علاج کرایا جس سے وہ بیاری ختم تو نہیں ہوئی، البتدرک گئی، حضرت عمر نے دو یمنی آ دمیوں سے علاج کرایا جس سے وہ بیاری ختم تو نہیں ہوئی، البتدرک گئی، حضرت عمر نے دویمنی آ دمیوں سے علاج کرایا جس سے وہ بیاری ختم تو نہیں ہوئی،

### (١٣) نبيه بن عثمان :

نبیہ بن عثمان بن ربید، قدیم الاسلام صحابی ہیں، حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہے،
یہ واقدی کا قول ہے، ابنِ اسحاق کے بقول ان کے والد مہا جرینِ حبشہ میں ہے نہ کہ بیخود،
جب کہ موسی بن عقبہ اور ابومعشر نے دونوں باپ بیٹے میں سے کسی کو بھی مہا جرینِ حبشہ میں شار
نہیں کیا، علامہ بلا ذری نے ذکر کیا ہے کہ نبیہ بن عثمان جعفر بن ابی طالب کے ساتھ کشتی میں
سوار ہوئے۔ آ

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: حرف العين، رقم (١٤٨٣) بم (٥٠٣) ـ

الستيعاب: بإب الافراد في الميم مرقم (١٥٢٥) بص (٥٠٥)\_

<sup>🖹</sup> الاستيعاب: حرف النون مرقم (١٧٠٧) مِن (١١٧)\_

# (١١٠) مشام بن الي حذيفة:

ہشام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ قریشی مخزومی ، ابنِ اسحاق اور واقدی کے قول کے مطابق انہوں نے حبیب کے مطابق انہوں نے حبیب کے مطابق انہوں نے حبیثہ جبرت کی ، مگر واقدی نے ان کا نام ہاشم ذکر کیا ہے جو کہ وہم ہے ، جب کہ موسی بن عقبہ اور ابوم حشر نے ان کومہاجرین حبشہ میں ذکر نہیں کیا۔ 🗓

## (١٥) بيارا بوڤكيهة:

ان کا نام افلے بھی آیا ہے، یہ صفوان بن امیہ کے غلام ہیں، ایک قول کے مطابق بنوعبد الدار کے غلام سے، جب کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قبیلہ از وسے سے، یہ اپنی کنیت ابوقکیہہ سے مشہور ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، ابن اسحاق نے ان کو مغازی میں مہاجر ین جبشہ میں شار کیا ہے، امیہ بن خلف ان کورسی سے با ندھ کر گھیٹا، رمضاء میں لاکران کا گلا دبا تا، امیہ بن خلف کا بھائی آتا اور کہتا کہ اور سخت سز ا دو، اس طرح وہ سز ادبتار ہتا، یہاں تک کہ وہ یہ بچھ کر چھوڑ دیتا کہ مرکبا ہے، حضرت ابو بکر الساق کی رہوا تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا، اسان اسحان نے ان کوان لوگوں میں شار کیا ہے جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ تازل ہوئی:

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الله فتطردهم فتكون من الظالمين.

"اور جولوگ میخ وشام اینے پروردگار سے دعا کرتے ہیں (اور) اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو، ان کے حساب (اعمال) کی جواب دہی تم پر پچھنیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر پچھنیں (پس ایسانہ کرنا) اگران

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: ترف الهاء، رقم (١٧٨٧) من (٢٣٥) ـ

<sup>🗹</sup> الاستيعاب:حرف الياء،رقم (١٨٠٩) من (٧٥٧)\_

<sup>🖺</sup> موره أنعام (آيت:۵۲)\_

كونكالوكي وظالموں ميں ہوجا ؤكئ'۔

# (١٦) الم كلثوم بنت سهيل بن عمروه:

ان کی والدہ کا نام فاختہ بنت عامر ہے،قدیم الاسلام محابیہ ہیں،اپنے شو ہرا بوہرہ بن ابو رہم ﷺ کے ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئیں۔ 🏻

# مشركين مكه كى بے چينى و بے تابى:

کفار مکہ نے جب و یکھا کہ سلمان حبشہ جاکر امن وامان کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان
سے نہ رہا گیا اور انہوں نے تخفے تحا نف دے کراپنے دوسفیر عمر و بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ
کوشاہ نجاشی کے پاس بھیجاء انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمار سے پھیلوگوں نے اپنا دین چھوڈ کر
ایسادین اختیار کیا ہے جو نفر انیت اور بت پرتی دونوں کے خالف ہے اور اب وہ آپ کے ملک
میں بناہ لیے ہوئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کردیں، نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا،
مضرت جعفر بن ابی طالب ٹے نے نجاشی کے سامنے تقریر کی، جس میں انہوں نے زمانہ جاہلیت
مخرت جعفر بن ابی طالب ٹے نے نجاشی کے سامنے تقریر کی، جس میں انہوں نے زمانہ جاہلیت
کے فدموم افعال اورظلم وسم بیان کیے اور اسلام کی حقانیت، محاس اور نو بیاں اس انداز سے
پیش کیں کہ نجاشی اور اس کے درباری اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، تقریر سننے کے بعد
بیش کیں کہ نجاشی اور اس کے درباری اسلام سے متاثر ہوئے ابغیر نہ رہ سکے، تقریر سننے کے بعد
ابتدائی چند آپیس پڑھیں، جسے س کر نجاشی پر دفت طاری ہوئی اور روتے روتے اس کی واڑھی
تر ہوگئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس کے دل میں گھرکر گیا تھا، پھر قریش کے سفیروں
سے کہا کہ تم والیس چلے جائو، میں ان مظلوموں کو ہرگز تمہار سے حوالے نہیں کرسکا۔

دوسرے دن قریش کے سفیر عمرو بن عاص نے نجاشی تک رسائی حاصل کر کے بیہ کہا کہ آپ ان سے عیسی کے بارے میں پوچیس کہ بیان کی نسبت کیا عقا در کھتے ہیں؟ کیسے کا نئے کا سوال کیا اور اس کا مقصد میرتھا کہ وہ ان سے برگشتہ ہوجائے، چنانچہ نجاشی نے ان سے بہی

<sup>🗓</sup> أسدالغاب:الكني من النساء، رقم (٤٥٨٣)، (٢١١٨)\_

سوال کیا، حضرت جعفر فی بڑی حکمت کے ساتھ جواب میں کہا کہ ہمارے پیفیبر سا الھالیا ہے نے ہمرسا الھالیا ہے نے ہمیں ان کے متعلق میں تعلیم دی ہے کہ عیسی خدا کے بندے اور پیفیبر، روح اللہ اور کلمۃ اللہ بیں ،اس طرح قریش کے سفیرنا کام ہوکر مکہ کرمہوا کیس آئے۔ 🗓

بیددارِارقم میں حضور من فیلی کے منع وشام (DAY AND NIGHT) تعلیم وتربیت کا اثر تھا، جس کی بدولت وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور بعد میں مسلمان ہوا۔ 🗓

# ایشیاے افریقه میں اسلام کی رسائی:

اس طرح ۵ نبوی ۱۲ عیسوی میں اسلام حضور من التا کے تربیت یا فت محابہ کرام اے ذریعے براعظم ایشیا سے افریقہ میں داخل ہوا، یعنی ایک براعظم ایشیا سے دوسرے براعظم افریقہ میں داخل ہوا، یعنی ایک براعظم ایشیا سے دوسرے براعظم افریقہ میں اسلام مدینہ سے پہلے پہنچ گیا تھا، بیاس ظلم وستم کا بتیجہ تھا جو کی دور میں صحابہ پر کیے گئے کہ کفار کے ظلم وستم کے نتیج نے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بیاسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

# كى زندگى ميس خفيه نظام تعليم:

سطور بالا میں گزر چکاہے کہ رسول اللہ مقطاع کی دعوت سے جو بھی مسلمان ہوتا، اس کی تعلیم و تربیت دارِار قم میں کی جاتی تھی اور یہیں میج و شام (DAY AND NAIGHT) تعلیم ہوتی تھی ، جیبا کہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے:

«وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا». "اورمشركين كهت بين كه يه تو پچهلے لوگوں كى لكى بوئى كهانياں بيں، جواس شخص نے كھوائى بيں، جواس شخص نے كھوائى بيں اور من وشام وہى اس كے سامنے پڑھ كرستائى جاتى بيں "۔

<sup>🗓</sup> سيرت ابن بشام: (ار ١٨٥٤-٣٦٠)،مطبعه تجازي، قابره-

الاً سيرت ابن مشام: (١١٣١) \_ الروض الدا نف: (١١٢١) ، مطبعة الجمالية ،معر

اس عرصے میں رسول اللہ مقافی آیا ہے ایسے سرگرم ودر دمندا فراد تیار کیے ہے، جو کھاتے پینے گھرانوں میں جا کرقر آنی آیات کمتوبہ صورت میں پڑھاتے تنے۔

كفاركى سازش اور حضرت عمر كااسلام لانا:

چنانچەرسول الله مالىلىلىلى كى دعوت جب سىلنے كى تومشركين بريشان موكئے كه باب بينے سے اور بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، معاشرہ تباہ ہو گیا، خاندانی شیرازہ بھرنے لگا، اس کی روک تھام اور خاتے کے لئے جمع ہو کرمشورہ کیا گیا اور اس کام کا خاتمہ کرنے کے لیے پورے معاشرہ میں صرف ایک ہی سور ما نکلے اور وہ حضرت عمر ( ۲۳ ھر ۲۴۳ء ) تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، چنانچہ انہوں نے تلوارا ٹھائی اور قتل کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے ، راستے میں نعيم بن عبد الله نحام طے، يو چما خيريت ہے! كہال كا اراده ہے؟ حضرت عمر في ايخ ارادے سے انہیں آگاہ کیا ،اس برنغیم بن عبداللہ نے کہا کہ پہلے ایے گھری خبرلو! تمہاری بہن فاطمه اور بهنوئی و چیاز اد بھائی سعید بن زید (۵ هر ا ۲۷ م) اسلام لا چکے ہیں،حضرت عمر میس كريلنے اور سيدها اپنى بہن كے گھركى راه لى، وہاں پڑھنے پڑھانے كى آوازيں آربى تھيں، حضرت عمر فنے بیس کر وستک دی، اس پر بہن نے اپنے معلم خبّاب بن ارت (٤٣٥م ١٤٥٥ء) سے كہاكة آپ جهب جائيں اور خود جاكر كندى كھولى ،حضرت عمر نے يو جها كة كماير حقي تن مجھ دكھاؤ، انہوں نے تأمل كيا ( انہوں نے تامل اس وجہ سے كيا كہ كہيں ميہ اسے پھاڑ نہ دیں) اور حضرت عمر نے مار دھاڑ شروع کی ، پھرانہوں نے کہا: ہمیں دکھانے میں کوئی تأمیل نہیں الیکن ہاری ایک شرط ہے کہ پہلےتم ظاہری طہارت حاصل کرو، چنانچ حضرت عرات طہارت حاصل کی اورسورۃ طٰاکی ابتدائی آیتیں پر حیس،جس سے ان کی کایا پلٹ گئی اور کہا کہ مجھے بھی وہیں لے چلو، اتنے ہیں خباب بن ارت فکل آئے اور کہا: اے عمر! تمہیں بشارت ہو،حضور من النظالية نے دوآ دميوں كے لئے دعا كي تقى ، ايك ابوجهل كے لئے اور ايك تہارے لئے، تہارے حق میں دعا قبول ہوگئ، مبارک ہوتم مرادِرسول کو پہنچ، پھر دارِارقم آئے اور دروازے پر دستک دی، اللہ کے رسول مال الالائے نے صحابہ سے بوجھا کہ کون ہے؟

بنا یا گیا کہ عمر ہیں، فرما یا: آنے دو، چنانچہ وہ حضور ملافظ کیا ہے قریب آئے، حضور ملافظ کیا ہے۔ ان کا دامن پکڑا اور اپنی طرف تھینچا جس سے اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا اور انہوں نے حضور ملافظ کیا ہے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، یہے کا ۲ عیسوی کا واقعہ ہے۔ 🗓

فدكوره تصه سے حسب ذيل امور پرروشي پرتى ہے۔

ا۔ قرآن کریم کی ڈے اینڈ نائٹ تعلیم دارِارقم کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ کھاتے ہے۔ پینے گھرانوں میں بھی جاری تھی، بیاس کا پہلا اثر تھا۔

۲۔ سامان کتابت اتناعام ہو گیا تھا کہ حسبِ ضرورت کھاتے پینے گھرانوں میں پہنچایا جاتا تھا۔

سا۔اس واقعے میں معلّم حضرت خبّاب بن ارقی شخصے، حالا نکہ اِن کے مناقب میں کہیں اس کا ذکر نہیں کہ بیہ معلم بھی ہنے، اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ لیمی نظام کننا خفیہ تھا،جس کی بنا پر مسلما نوں کے علاوہ کسی کواس کاعلم نہیں تھا۔

۳ ۔ طہارت وغیرہ کے احکام موجود نتھے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر ہ کو پہلے طہارت حاصل کرنے کے لئے کہا۔

۵۔ قرآن پڑھانے کے لئے رسول اللہ ما اللہ ما اللہ علمین تیار کئے تھے جو بیہ خدمت سرانجام و یا کرتے تھے، ان میں سے ایک خباب بن ارت کا نام نامی بھی سرفہرست ہے، ہرمسلمان کا گھر کتب خانہ کی یا د تازہ کر تار ہتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ سے مسلمانوں کا کوئی گھر خالی نہ تھا، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے ہرمسلمان کو کتب خانہ کا مکلف بنا دیا تھا، زبانی کتب خانہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا تھا اور کھاتے چیتے گھر انوں میں کتوبہ صورت میں بھی خفوظ ہوتا تھا۔

آ سيرت ابن بشام: (١ ر٣٩٨،٣٤٥) بمطبعة حجازي ، قابره\_

۲۔ قرآن جتنااترا تھا، وہ مکتوبہ صورت میں محفوظ تھااور صحابہ "کے کھاتے پیلے گھرانوں میں اس کی تعلیم جاری تھی۔

ے۔ مسلم معاشرے میں نجی کتب خانوں کی داغ بیل ۱۱۷ء سے پہلے دارِارقم میں پڑگئی فی۔

٨ ـ قرآن كى بدولت اس دور ميس سامان كتابت بهى مهيّا كياجا تا تقا ـ

9۔ عاریتِ کتب کا نظام بھی جاری ہوگیا تھا، کیونکہ جب حضرت عمر اللہ کو پڑھنے کے لیے دیا تو دوسرے غریب مسلمانوں کو مانگنے پر بھی دیتے ہوں گے، اس کی تفصیلات اس لیے نہیں ماتیں کہ مید تظام خفیہ تھا، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو کا نوں کان خبر نہیں تھی۔

۱۰-اس وا قعہ سے میرحقیقت بھی عیاں ہوجاتی ہے کہ اس دور میں نجی کتب خانہ عوامی کتب خانہ عوامی کتب خانہ عوامی کتب خانہ عوامی کتب خانے کی خدمات سرانجام دیتا تھا، بیدا را رقم کے کتب خانے کا فیض تھا۔

اله جس گھراورجس جگه تعلیم کار جحان قائم تھا، وہاں کتب خانہ بھی موجودتھا، کیونکہ کتاب اللہ اور تعلیم نبوی سے مسلمانوں کا کوئی گھر خالی نہیں تھا، اس لیے کہ صدور اور سطور ہیں قرآن محفوظ کیا جاتا، نوشتوں ہیں بھی محفوظ ہوتا اور دلوں میں بھی نقش کیا جاتا تھا۔

۱۲۔ ۱۲ء تک معاشرہ اتنا ترقی کر گیا تھا کہ گمنام معلم بھی تعلیم کی خدمات سرانجام دیتے تصاوران کی تربیت برابر جاری تھی۔

ساریبی ایسے افراد تیار کے جاتے تھے کہ حضور میں الی ہے جب درخواست کی جائے تو وہ تعلیم کے فرائض بخوبی انجام دے سیس ، چنانچہ انصار مدینہ جب موسم جی میں بیعت عقبہ کے موقع پر آکر مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول میں الی ہے قاری و معلم طلب کیا تو رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں خطا کھے کر ہدایات دیں ، رسول اللہ میں اللہ میں خطا کھے کر ہدایات دیں ، جن میں سے ایک ہدایت ریکھی ہان یقو تھے مان ویفقہ م ، (تمہارا کام ان کو قرآن پڑھانا اور فقیمی احکام بنانا اور فقیم بنانا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات میں قرآن پڑھانا اور فقیمی احکام بنانا اور فقیم بنانا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات میں

سب سے اہم چیز فقد ہے اور مدینہ تفقہ کا پہلا مدرسہ اور کا لج ہے۔

يى كام رسول الله من الله عن دار ارقم من انجام ديا تهاجس كا ذكراو يرآيا بي-

ان کے بعد حضرت عبداللدابن الم مکتوم 10 وکوجی مدیندمنو راتعلیم کے لیے بھیجاتھا۔ 🗓

حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد تعلیم وتربیت کا سلسلہ علاندیشروع ہوگیا اورمسلمان

حرم میں جا کرنماز پر صنے لگے، پھرنظام تعلیم وتربیت خفیدندر ہا۔ 🖺

حضور من فلا آینی نے دارار قم کو اس وفت تک نہیں جھوڑا جب تک کہ چالیس سے زیادہ افراد کی تربیت پوری نہ ہوگئی۔ ﷺ

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ تربیت میں کم از کم کتنا عرصہ در کا رہوتا ہے۔

#### مصائب كايبار:

قریش نے جب بید یکھا کہ اسلام روز بروز پھیٹا جارہا ہے، ان کے سفیر جبشہ سے ناکام والیس آئے، حضرت عرق اور حضرت عمرة (۳) جیسے زور آور لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ابوطالب (۱۰ نبوی) حضور میں فالی اور مسلمانوں کی پشت پناہی سے باز نہیں آرہے ہیں تو محرم کے نبوی ر ۱۱۹ عیسوی کو قریش کے تمام قبائل نے مل کر بیمحا بدہ مرتب کیا کہ خاندان بنو ہاشم سے کوئی میل جول نہیں رکھا جائے، نہ کوئی خرید وفر وخت کر سے اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے ویا جائے، یہ معاہدہ مرتب کر کے کعبہ میں چسپال کرویا گیا، چنانچہ ابوطالب خاندانِ بنو ہاشم کو لے کر شعب الی طالب میں چلے گئے، آئے تین سال تک اس حصار میں زندگی خاندانِ بنو ہاشم کو لے کر شعب الی طالب میں چلے گئے، آئے تین سال تک اس حصار میں زندگی

<sup>🗓</sup> أُسدالغابه: (۳/۱۱۸۱۱)\_

<sup>🗓</sup> أسدالغابه: (۲۲۹/۳)\_

<sup>🗹</sup> سيرت ابن بشام: (ار ٣٥٣) بمصطفى البابي ألحلبي بمعر

<sup>🖺</sup> سيرت ابن مشام: (ارا ۷ ۳) بمطبعه حجازي ، قابره ـ

بسری، یہ تین سال حضور من الآلیل اور صحابہ کے بڑے سخت گزرے، چڑے اور پنے تک کھانے کی نوبت آئی۔ 🗓

ا نبوی را ۱۲ عیسوی میں اس معاہدے کو جو کفار قریش نے لکھ کر کعبۃ اللہ میں اٹکا یا تھا، دیمک چاف گئی، حضور میں اٹل معاہدے کو جو کفار قریش نے لکھ کر کعبۃ اللہ میں اٹکا یا تھا، دیمک چاف گئی، حضور میں اٹھی ہے ابوطالب کے واسطے سے قریش کو اس کی خبر دی، اس طرح سے نکل سے نکر سے نکل سے نکل

اس کے بعد ۱۰ نبوی ہی میں ابوطالب اور حضرت خدیجہ وونوں کا پیکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا، پہلے ابوطالب کا انتقال ہوا اور اس کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ آ

اس کے بعدرسول اللہ من اللہ من اللہ کا بظاہر کوئی آسر انہیں رہا اور جو دنیاوی آسرے ہے وہ بھی وہ اسلامی زندگی میں ہی ختم ہو گئے۔

### طائف كاسفر، أيك ابتلاء وآز ماكش:

ابوطالب اور حضرت خدیج کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا، ابظلم وستم کا بازار اور گرم ہو گیا اور ذات رسالت پر براہِ راست حملے ہونے گئے، ایک دفعہ رسول اللہ مان مان و قب مان روتی جاتی و یکھا تو یانی لے کر آئیں، رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان جاتی مان و یکھا تو یانی لے کر آئیں، رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان جاتی ہا ہم دھوتی تھیں اور جوش محبت میں روتی جاتی ا

<sup>🗓</sup> الروش الأنف: (١٧٢٧)\_

<sup>🗹</sup> سيرت ابن مشام: (١١٩٩٣)، حجازي\_

<sup>🖺</sup> الروض الداكف: (ار٢٧٠)\_

تھیں، رسول الله من الله الله من الله عند الله تيرے باپ كو بچا لے گا۔

قریش کی ایذ اورسانیوں کی بنا پر حضور سافظی کی بہت کم نظاتے ہے، ابواہب کو جب
یہ بات پہنی تو اس نے آکر رسول اللہ سافظی کی ہے کہا کہ اے جمد اجس کام کوتم کرنا چا ہے ہو،
اسے کرتے رہوجیسا کہ ابوطالب کی حیات میں تم کیا کرتے ہے اورلوگوں کی پرواہ مت کرو،
لات کی ہم جب تک میں زندہ ہوں تھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ ایک کا فرنے
رسول اللہ سافی کی برا بھلا کہا، جس پر ابواہب نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ یہ کہنا ہوا بھاگا کہ
ابوعتہ بددین ہوگیا ہے، قریش یہن کر ابواہب کے پاس آئے، اس نے کہا کہ میں نے اپنی
باپ عبدالمطلب کا دین نہیں چوڈ ا، میں تو اپنے بھتنے کی حفاظت اور دفاع کر رہا ہوں، قریش
باپ عبدالمطلب کا دین نہیں چوڈ ا، میں تو اپنے بھتنے کی حفاظت اور دفاع کر رہا ہوں، قریش
باپ عبدالمطلب کی اپنے بھتنے کے ساتھ صلہ رحی کی تعریف کر کے چلے گئے، اس سے قبائل عرب کی
تہذیب کا علم ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی صلہ رحی کو اپنے معبودوں پرتر نجے دیتے ہے۔

چندون بعد عقبہ بن ابی معیط (۲ سر ۱۲۴ ء) اور ابوجہل (۲ سر ۱۲۴ ء) دونوں نے ابولہب کے پاس آکر بوچھا کہ کیا تھے تیرے بینجے نے تیرے باپ عبدالمطلب کے ٹھکانے کی خبردی ہے؟ اس نے رسول الله مان کہ وہ بیدوی کر ابن قوم کے فوت شدہ افراد کے ساتھ ہیں، اس پردونوں نے ابولہب سے کہا کہ وہ بیدوی کر رہا ہے کہ عبدالمطلب جہنم میں ہے، ابولہب کے استفسار پر رسول الله مان الله مان الله مان الله مان میں ہے، ابولہب کے استفسار پر رسول الله مان الله مان میں کر کہا:

«والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار»

"الله كافتم مين بميشه تيرا دهمن بى ربول كا ، كونكة توعبدا لمطلب حجبنى بونے كا دعوى

الميرت ابن مشام على معامش الروض الدا نف: (١١٨٥) مطبعه الجمالية معرـ

کرتاہے'۔

ان میں سے ایک نے جواب میں کہا:

"اگرخدانے آپ کورسول بنا کر بھیجاہے تو وہ کعبہ کا پر دہ چاک کررہاہے"۔

دوسرے نے کہا:

'' خدا کوتمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملاء جسے اپنا پیٹیبر بنا کر بھیجتا''۔

تيسرے نے کہا:

'' میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگرتم اپنے دعوے میں سیچ ہوتو تم سے کلام کرنا کسی بڑے خطرے سے خالی نہیں ، اور اگر جھوٹے ہوتو پھرتم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے''۔

حضور من المجالية ان سے نا اميد ہوكر اٹھ آئے، انہوں نے طاكف كے اوباش لؤكوں كو حضور من المجالية ان بين نا اميد ہوكر اٹھ آئے، انہوں نے طاكف كے اوباش لؤكوں كو حضور من المجالية في المجالية في المجالية في المجالية في المجالية في المجالية في جو تياں خون سے بھر كئيں، وہ بد بخت اى طرح حضور من المجالية في المجالية

کا نداق اڑاتے رہے، گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے رہے، آخر کارحضور ملی اللی نے عتبہ بن ربیعہ (۲ھ) کے باغ میں پناہ لے کرجان چھڑائی، عتبہ باوجود کا فر ہونے کے شریف الطبع انسان تھا، اس نے حضور میں اللی ہے مالت دیکھ کرانگور کا خوشہ اپنے غلام عدّ اس کے ہاتھ بھیج کرتواضع کی۔ !!!

# كفار كابيطر زِمل اوررسول الله مل الله الله عليه برالله كافضل وكرم:

#### معراج:

سب سے پہلے حضور مان اللہ ہم کو وہ ویا، ایمان سے جریل نے آکر بیدار کیا، پہلے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو وہ ویا، ایمان وحکمت سے بھرا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، بعدازاں براق (بہشی جانور جو ٹچر سے پچھ چھوٹا اور جمار سے بڑا تھا) پرسوار کیا، براق اس قدر تیز تھا کہ اس کا ایک قدم منتہائے بھر پر پڑتا تھا، راستے میں جریل امین کے کہنے پرنماز پڑھی اور بہت سے بجا نبات قدرت و کھے، بیت المقدس پڑھی کر براق کومسجد افعان کے باہر با ندھا اور اندر جا کر دورکعت تحیۃ المسجد پڑھی، پھرتمام انبیائے کرام علیم السلام کو نماز پڑھائی۔

<sup>🗓</sup> سيرت ابن بشام: (۲۹،۲۸۲) بمطبعه تجازی ـ

حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے میں حضرت بیمیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں میں حضرت ادریس علیہ السلام، چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔

اس کے بعد رسول الله مال فالليلم كوسدرة المنتى لے جايا كيا، يہال يرحضور مال فالليلم نے جريل کواپنی اصل صورت میں دیکھا اور عجیب عجیب انوار و تخلیات کا مشاہدہ کیا، سدرۃ المنتهٰی كے بعد جنت وجہنم كے مناظر و يكھے، بھر مقام صريف الا قلام لے جايا كميا جہال فرشتے الله تعالى كا حكامات لورج محفوظ سے نقل كرد ہے ہے، مقام صريف الا قلام سے آ مح ايك سبز تملى مند يربين كربار كاوالبي ميس يہني، وہاں سجدہ نياز بجالائے، الله تعالى كى ہم كلامى سے سرفراز ہوئے اور پچاس نمازوں کا تھم ہوا، واپسی میں حضرت موسی علیدالسلام پرگزر ہواتو انہوں نے اس میں اللد تعالى سے تخفیف كى درخواست كرنے كامشوره ديا، چنانچ رسول الله من الليليم كى درخواست پر نمازوں میں کی گئی،حضرت موی علیہ السلام کے مشورے سے بار بارجاتے رہے اور کی کی درخواست کرتے رہے، جب یا نج نمازیں رہ گئیں توحضرت موسی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے بار بار درخواست کی ، اب مزید درخواست کرنے سے شرم آتی ہے ، اس طرح آسانوں سے واپسی ہوئی، پہلے بیت المقدس اترے اور میج ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ پنچ، مج کی نماز کے بعد قریش کے سامنے بدوا قعہ بیان کیا، اس پر کسی نے تعجب سے سریر ہاتھ بھیرا، کسی نے تالیاں بجائیں، جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، انہوں نے بطورِ امتخان اس کی علامتیں وریافت کرنا شروع کر دیں، الله تعالی نے بیت المقدس نظرول کے سامنے کردیا اور حضور سال اللیلیم جواب دیتے رہے، پھر انہوں نے راستے کا کوئی واقعہ یو چھا، رسول اللدمن اللي تن اس تجارتي قافل كابتايا جوشام سے مكه مرمه آرما تفا اور ايك جگهان كا

### صديقِ اكبر كي تصديق:

کے ہوگا کہ جمیں آئے ہے ہاں آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جمیں آئ رات بیت المقدس کیا اور سے پہلے واپس آگیا، کیا تم اس کی بھی تقدین کرو گے؟ ابوبکر شنے فرما یا کہ اگر حضور من الفائیلی نے ایسا فرما یا ہے تو بالکل سے فرما یا ہے، جمیں اس کی تقدین کرتا ہوں، اس بلکہ میں تو اس سے بڑھ کران کی بیان کردہ آسانی خبروں کی سے وشام تقدین کرتارہا ہوں، اس بنا پر آپ کو صدیت کے لقب سے نواز آگیا۔

## قبائل عرب كودعوت اسلام:

نے جاکراسلام کی دعوت دی، 🗓 ان کے نام درج ذیل ہیں۔

ا ـ بنوعامر بن صعصعه ۲ ـ بنومحارب بن خصفه ـ ۳ ـ بنوغارب بن خصفه ـ ۳ ـ بنوغستان ـ ۵ ـ بنوفراره ـ ۲ ـ بنوخنیفه ـ ۲ ـ بنوخنیفه ـ ۲ ـ بنوخنیفه ـ ۲ ـ بنوخنیفه ـ ۲ ـ بنوخنیم ـ ۸ ـ بنونهس ـ ۹ ـ بنونضر ـ ۹ ـ بنونضر ـ ۱ ـ بنوالبکاء ـ ۱ ـ بنوکنده ـ ۲ ـ بنوکنده ـ بنوکند

۱۳- بنوحارث بن کعب۔ ۱۳- بنونمذرہ۔ ۱۵- بنوحضارمہ۔ ۱۹- بنوشیبان۔

ان میں سے کسی قبیلے نے رسول اللد من الوالیہ کی دعوت قبول نہیں کی۔

# انصارى مكه آمداوران ميس اسلام كى دعوت كا آغاز:

یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے چاہا کہ اپنے وین اسلام کا بول بالا کرائے اور اس کو پرے عالم میں پھیلائے، تو اس کا انتظام یوں فرما یا کہ نبوت کے دسویں سال ایام ج میں اوا نیکی ج کے لیے رسول اللہ سال ایام ج میں اوا نیکی ج کے لیے رسول اللہ سال ایام ج میں اوا نیکی ج کے لیے رسول اللہ سال ایام ج میں اوا نیکی ج کے لیے رسول اللہ سال ایام ج ان ان کے دعوت دی ، یہاں مدینہ منورہ سے آنے والے چھا فراد پر ان کا گزر ہوا، رسول اللہ سال ایا ہے ان کہ دعوت دی ، اور قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی ، انہوں نے اسلام تبول کیا ، اور پھر مدینہ منورہ جاکراپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی ، اس طرح ان کی دعوت سے انسار کا کوئی گھر ایسانہیں رہا جس میں رسول اللہ من انہوں انہ کی دعوت نے بھر میں رسول اللہ من انہوں کے دعوت سے انسار کا کوئی گھر ایسانہیں رہا جس میں رسول اللہ من انہوں انہوں ہے ہے۔

طبقات ابن سعد: ذكر دعاء رسول الله من الإيليم قبائل العرب في المواسم، (١٦١٦)، دارصا در، بيروت.

جوچھ افرا درسول اللدمن الله من عوت سے مسلمان ہوئے ، ان کے نام اور مخضر حالات پیش خدمت ہیں۔

### (۱) اسعد بن زرارة

اسعد بن زرارہ بن عدس انصاری خزر جی نجاری ، ان کی کنیت ابوا مامہ ہے اور اس کنیت کے ساتھ مشہور ہوئے ، مکہ مکر مہ میں رسول اللہ مقالیج کی دعوت سے اسلام قبول کیا اور مدد ونصرت کا یقین ولا کرا گلے سال آنے کا وعدہ کیا ، بیعتِ عقبہ اولی اور ٹانیہ کے شرکاء میں سے بیں ، بیعتِ مقبہ اولی اور ٹانیہ کے شرکاء میں سے بیں ، بن کو بین سید میں سب سے چھوٹے ہے ، ان بارہ خوش نصیب محابہ میں سے بیں جن کو رسول اللہ مقالیج نے بیعتِ عقبہ ٹانیہ میں شریک مسلمانوں کا نقیب اور گران بنایا ، ہجرت کے چھاہ بعد غزوہ بدرسے پہلے اومیں ان کا انقال ہوا ، انصار صحابہ میں سب سے پہلے انہوں نے وفات یائی۔ آ

# (٢) جابر بن عبدالله بن رئاب انصاري سُلمي ":

غزوہ بدر، احد، خندق اور اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ مل اللہ میں آتا ہے ہمر کا ب رہے، بیدانصاری صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تا

### (٣)رافع بن ما لك ":

رافع بن ما لک بن عجلان انساری خزرجی زرقی ، ان کی کنیت ابو ما لک ہے ، ایک قول کے مطابق ابو رفاعہ کنیت ہے ، والدہ کا نام ماویہ بنت عجلان بن زید ہے ، زمانہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے ہے ، تیراکی اور تیراندازی میں مہارت رکھتے تھے ،اس لئے انہیں مردِ کامل کہا

السيعاب: رقم (٣٠) من (٨٨)\_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: رقم (٢٩٣) مِس (١٣٩)\_

### (٣)عقبه بن عامر بن نابي ":

عوف بن حارث بن رفاعه انصاری خزر جی نجّاری ، والده کا نام عفراء بنت عبید بن تعلبه ہے، عقبہ کی دونوں بیعتوں میں حاضر ہوئے ، غزوہ بدر میں اپنے دو بھائیوں معاذ اور معق ذکے ہمراہ شریک ہوئے ، غزوہ بدر میں ہی میہ اور ان کے بھائی معوذ شہادت سے سرفراز ہوئے ، دونوں نے فرعون وفت ابرجہل کو ذخی کیا ، تا ہم اس نے ان دونوں پراسی حالت میں جملہ کرکے شہید کر دیا۔ انتا

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:رقم (2٢٥) من (٢٥٩)\_

الستيعاب:رقم (١٨٣٧) من (٥٢٠)\_

ت طبقات ابن سعد: (١٣١٣)\_

### (٢) قطبه بن عامر بن حديدة

بعض روایات میں آٹھ افراد کی ملاقات اوراسلام قبول کرنے کا ذکرہے۔

### بيعت عقبهاولي:

آئندہ سال اا نبوی کو ہارہ (۱۲) افرادرسول الله منافظ الله کی خدمت میں حاضر ہوئے،
ان میں سے جابر بن عبداللہ بن ریاب کے علاوہ پانچ (۵) افراد وہی ہیں جنہوں نے پہلے
سال اسلام قبول کیا تھا جن کے احوال ماقبل میں گذر بچے، جب کہ سات (۷) افراد پہلی دفعہ
حاضر ہوئے، ان سات افراد کے نام اور مخضر حالات ملاحظ فرما ئیں۔

### (١) ذكوان بن عبدالقيس:

ذکوان بن عبرقیس بن خلدہ انصاری خزر جی زرقی ، ابوسیع کنیت ہے، بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ میں شرکت ہے ہم کنار ہوئے ، اس کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مرمہ رسول الله من الله

ت الاستيعاب:رقم (١١٣٣) بم (١١٢)\_

اظن بن شریق کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ

### (٢) عبادة بن الصامت ":

عبادة بن الصامت بن قیس انصاری خزر بی سلمی ، ان کی کنیت ابو ولید ہے ، والده قرة العین بنت عباده بن نظله بیں ، عقبه کی پہلی اور دوسری دونوں بیعتوں بیل شرکت کی سعادت حاصل کی اور دوسری بیعت بیل رسول الله من الدین الله من الله الله من الله الله من ال

محدین کعب قرظی فرماتے ہیں:

دد نبی کریم من الفالیلی کے زمانے میں پانچ انصاری صحابہ نے قر آن کریم کو جمع کیا: معاذ بن جبل معاده بن صامت ،افی بن کعب ،ابوا بوب اور ابودرداء "، ۔

حضرت عبادہ بن صامت صفہ مدرسے کے معلم تھے، جہال وہ اصحاب صفہ کوتر آن کریم
پڑھاتے اوراس کا درس دیتے تھے، حضرت عرق نے اپنے دورِ خلافت میں ان کو معاذ بن جبل اور ابودرداء کے ہمراہ ملک شام بھیجاتا کہ وہاں کے لوگوں کوقر آن کی تعلیم دیں، اوران کودین کے احکام بتا کیں اوران میں تفقہ فی الدین پیدا کریں، یہ پہلے شخص ہیں جوفلسطین کے عہدہ قضاء پر فائز ہوئے ، امام ترفری ٹے بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب جامع ترفری میں ان کا فرہب نقل کیا ہے، جمص میں قیام پذیررہے، پھروہاں سے فلسطین خفل ہوئے اور وہیں ساتھ کو ان کا انقال ہوا، بیت المقدس میں قن کے گئے، بہتر (۲۷) سال عمریائی۔ آ

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:باب ذكوان،رقم (209) من (٢٥٠)\_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: باب من اسمه عباده، رقم (۱۳۷۳) بم (۱۳۰۸) ـ

### (٣) عباس بن عبادة بن نضلة:

عباس بن عبادة بن نظاران خزرجی ، عقبه کی دونوں بیعتوں میں شریک ہوئے ، اس کے بعد مدید منورہ سے مکہ مرمہ آکر بہیں قیام پذیر رہے ، جب ججرت مدید کا موقع آیا تو انہوں نے بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ مدید منورہ بجرت فرمائی ، اس وجہ سے ان کو انساری مہاجر کہا جاتا تھا، رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان کا بھائی چارہ قائم کیا ، غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہے ، احد میں شرکت کا موقع ملا اور داد شجاعت دیتے ہوئے دی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ۔ ا

### (١٨) عويم بن ساعدة ":

عویم بن ساعدہ بن عائش انساری اوی ، ان کی کنیت ابوعبد الرحن ہے، والدہ کا نام عمیرہ بنت سالم بن سلمہ ہے، عقبہ اولی اور ٹانید دونوں بیعتوں میں شریک ہوئے ، حاطب بن ابی بلتعہ ایا حضرت عمر فاروق سے ان کا بھائی چارہ قائم ہوا، غزوہ بدر، احد اور دیگر غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی ، ان کی وفات کے سلسلے میں دو قول ہیں ، ایک قول ہیہ ہے کہ رسول اللہ من فالی ہی حیات میں ان کا انقال ہوا ، دوسرا قول ہیہ ہے کہ حضرت عمر کے دورِ خلافت میں انقال ہوا ، دوسرا قول میہ ہے کہ حضرت عمر کے دورِ خلافت میں انقال ہوا ، موسرے قول کوتر جے دی ہے ، وفات کے دوت خلافت میں انقال ہوا ، موسرے قول کوتر جے دی ہے ، وفات کے دوت ان کی عمر ۲۵ یا ۲۷ برس تھی ۔ آ

### (۵)معاذ بن حارث:

معاذبن حارث بن رفاعه انصاری خزر جی مخاری، ان کی والدہ کا نام عفراء بنت عبید ہے اور ان کی نسبت سے ابن عفراء سے مشہور ہیں، بنوخزرج میں سے بیداور رافع بن مالک سے

آ الاستيعاب: رقم (١٣٤٨) بص (٢٠٥)\_

<sup>🗓</sup> اسدالغابه: حرف العين، رقم (۱۳۹)، (۲۲۲)\_

سے پہلے مسلمان ہوئے، جب مہاجرین محابہ بیسروسامانی کی حالت بیس ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ مقابی ہے نے مہاجرین وانصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو ان کو معمرین حارث مہاجر محابی کا بھائی بنا یا، غزوہ بدر میں بیا پنے دو بھائیوں عوف بن عفراء اور معتوذ بن عفراء اور معتوذ بن عفراء کے ہمراہ شریک ہوئے، امت محد بیا صاحبہا الصلوۃ والسلام کے فرعون ابوجہل ملعون کے ہمراہ شریک ہوئے، امت محد بیالی صاحبہا الصلوۃ والسلام کے فرعون ابوجہل ملعون کے ہمراہ شریک ہوئے، ان کے دونوں بھائی اس غزووہ میں شہادت کے رہ بوٹ بی ان کے دونوں بھائی اس غزوہ میں شہادت کے رہ بے پر فائز ہوئے، جب کہ بیاس کے بعد غزوہ احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ من فائی ہی خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ من فائی ہے کہ خضرت علی شکے مطابق حضرت عثان شکے زمانہ خلافت تک زندہ رہے، ایک قول بیہ ہے کہ حضرت علی شک دور خلافت تک زندہ رہے، واقدی کے بقول جنگ صفین کے دنوں میں ان کا انتقال ہوا۔ 🗓

## (٢) ابوالهيثم بن التيهان :

ان کا نام ما لک بن تبان بن ما لک ہے، اپنی کنیت ابوالہیٹم سے مشہور ہیں، انساری بلوی یا اوی صحابی ہیں، والدہ کا نام لیلی بنت عتیک بن عمرو ہیں، زمانہ جا ہلیت میں بت پرتی اور مشرکین کے معبودان الہید سے نفرت تھی اور توحید کے قائل ہے، ان چھ انسار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ میں رسول اللہ سا مقبہ اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ سے مقبہ اللہ بن عبد اللہ بن مقبر کے باتھ پر بیعت کی تھی ، اس کے بعد عقبہ اول اور کئے، عثان بن مظعون مہا جرصائی سے بھائی چارہ قائم ہوا، بدروا صداور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی ، ایک قول بیہ کہ حضرت عمر کی خلافت میں ۱۲/۱۲ھ کو وفات پائی اور ایک قول کے مطابق کے سے کو جنگر صفین میں حضرت علی کی جانب سے الرتے ہوئے شہید ہوئے۔ آگا

<sup>🗓</sup> اسدالغابه: حرف الميم ، دقم (۳۹۲۳) ، (۲۱/۵) \_

<sup>🖺</sup> الاستيعاب: كماب الكني مباب الهاء، رقم (٣٨٨) بم (٨٥٣) \_

### (٤) يزيد بن ثعلبه ابوعبد الرحمن :

یزید بن ثعلبہ بن خزمہ انساری، ان کی کنیت ابوعبد الرحمن ہے، جب کہ ایک قول کے مطابق ابوعبد اللہ ہے، بنوسالم بن عوف کے حلیف تضے، عقبہ اولی اور ثانیہ دونوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ، بدروا حد میں شریک ہوئے۔ 🗓

ان بارہ (۱۲) حضرات نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا اور دسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من ا باتھ پر مندرجہ ذیل باتوں کی بیعت کی:

ا۔ اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہیں تھرائیں گے۔

۲۔ چوری نہیں کریں گے۔

۳۔زناسے بازر ہیں گے۔

ہ۔ا بن اولا دکوتل نہیں کریں گے۔

۵۔ تھی پر تہمت اور بہتان نہیں لگا تیں گے۔

٧ ـ الله تعالى كى نافر مانى نېيى كريس محـ

اس بیت کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے، اس کے بعدر سول الله من اللہ اللہ عقبہ اولی کہا جاتا ہے، اس کے بعدر سول الله من اللہ کی مرضی، چاہے تو تم ان باتوں پر کار بندر ہے تو تمہار ہے لیے جنت کا سامان ہے وگر نہ اللہ کی مرضی، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔

#### بيعت عقبه ثانيه:

ا گلے سال نبوت کے بار ہویں سال ایام ج میں انصار کے دومشہور قبیلے اوس ونزرج کے بہتر (۷۲) شخص مکہ کرمہ رسول الله من اللہ من الہ من اللہ من اللہ

أ الاستيعاب: رقم (١٤٢٩) من (١٥٨)\_

رسول الله ما الله ما الله ما الله من الله من

### (١) أسيد بن حفيراً:

اسید بن حفیر بن ساک انصاری اوی المهلی ، ان کی کنیت کے سلط میں پانچے تول ہیں ،
ابو سحی ، ابو حفیر ، ابوعتیک اور ابو حسین ، ان کے والد حفیر زمانہ جاہلیت میں فوج کے کمانڈر اور ابنی قوم کے معزز آ دمی ہے ، قبیلہ اوس اور خزرج کے مابین لڑی جانے والی آخری جنگ اور لڑائی '' بعاث' ، جو ہجرت مدینہ سے چھسال قبل ہوئی ، اس میں حفیر اپنے قبیلے اوس کے سر دار سے اور اس لڑائی میں وہ مارے گئے ، حضرت اسید بن حفیر "زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں اپنی قوم کے معزز ، اصحاب رائے اور عقلاء میں شار کے جاتے ہے اور ان کو درج ذیل تین صفات کا حامع ہوتا:

ا۔ عربی لکھنا جا نتا ہو۔

۲\_ تیراکی میں مہارت رکھتا ہو۔

٣- تيراندازي الجهطريقي سے كرتا ہو۔

اسید بن حضیر کو مذکوره بالا تنیوں صفات میں کمال حاصل تھا، بیراور حضرت سعد بن معافظ

دونوں ایک ہی دن حضرت مصعب بن عمیر اے ہاتھ پراسلام لائے ،اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ جب ججرت كركے مدينه منوره تشريف لائے اور يہال مهاجرين وانصاركے ورميان بھائى جاره قائم كياتوان كورسول الله من الله الله من الله الله عنه بولے بينے زيد بن حارث كا بھائى بناياء بيقرآن بہت خوبصورت آواز میں بر حاکرتے تھے،ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتوں کے اترنے کا قصہ حدیث سے ابت ہے،حضرت اسید غزوہ بدر میں شرکت نہ کرسکے، اس کے علاوہ دیگر بعض صحابہ مجی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ رسول الله مان اللہ عرف قریش کے اس قافلے کولوٹے کے ارادے سے نکلے جوسامان تجارت لے کرشام سے مکہ مرمہ جارہا تھا، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جنگ کی نوبت آگئی، حضرت اسید احد میں شریک ہوئے اور دیوانہ واراز تے رہے یہاں تک کہان کوسات زخم آئے ،جس وقت مسلمانوں کی فتح ككے، اس وقت بيسيم يلائى موئى ويوار بن كررسول الله ملي الله كا دفاع كرتے رہے، اس كے علاوہ دیگرغزوات میں بھی رسول الله من الله الله الله الله الله علاوہ دیگرغزوات ماصل کی ،حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ تین انصاری محابہ ایسے ہیں جن برکسی کونضیلت حاصل نہیں، تینوں بنوعبد اشہل سے ہیں:ایک سعد بن معاذم ، دوسرے اسید بن حضیر اور تیسرے عباد بن بشر ہے ا یک دفعہ بیراورعباد بن بشر تاریک رات میں رسول اللدمن اللی کے ہاں سے نکلے، تو ان میں سے ایک کی لائھی روشن ہوگئ جس کی روشنی میں دونوں چلتے رہے، جب دونوں کا راستہ الگ ہو گیا توان میں سے ہرایک کی لائھی روثن ہوگئی ، رسول اللّٰدمانی اللّٰہ کے بعد حضرت ابو بکر ﴿

ان کا اکرام کرتے اور کسی دوسرے کوان پر فوقیت نہ دیتے تھے، حضرت عمر بن خطاب ایکے دورِ خلافت میں ۲۰ مدیا ۲ میکوان کا انتقال ہوا،حضرت عمر نے خودنماز جنازہ پر مائی اور بقیع میں

وفن کے گئے۔ 🗓

### (۲) براء بن معرور":

براء بن معرور بن صخرانساری خزر بی سلمی ،ان کی کنیت اپ بینے بشرک تام سے ابوبشر ہے، والدہ کا نام رباب بنت نعمان بن امر والقیس ہے، بیعت عقبہ ٹانیہ بی بشرکت سے سرفراز ہوئے ، رسول الله ما فیلیا کی طرف سے اپ قیلے بنوسلمہ کی نقابت کا تاج عبداللہ بن عمرو اور ان کے سر پررکھا گیا، انصار کے سردار اور بڑی عمر والے تھے، یہ سب سے پہلے آدمی بیل جنہوں نے نماز کے لیے کعبہ کی طرف رخ کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپ تہائی مال کی جنہوں نے نماز کے لیے کعبہ کی طرف رخ کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپ تہائی مال کی وصیت کی ، بنوسلمہ کے بقول انہوں نے سب سے پہلے رسول الله ما فیلی انہوں نے اپ تہائی مال کی رسول الله ما فیلی انہوں نے سب سے پہلے رسول الله ما فیلی میں ان کا انقال ہوا، بارہ نقباء بیل ان کا انقال سب سے پہلے ہوا، جب رسول الله ما فیلی ہم یہ بیٹ شریف لائے توصی اگر میں ان کا انقال سب سے پہلے ہوا، جب رسول الله ما فیلی ہم یہ مغفرت، رحمت اور کے ہمراہ ان کی قبر پر تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے مغفرت، رحمت اور رضائے الی کی دعا فرمائی، یہ سب سے پہلا جنازہ تھا جو رسول الله ما فیلی ہم نے مدید منورہ جرت فرمانے کے بعد پڑھایا۔ آ

#### (۳) سعد بن خدیمه ":

سعد بن خیشمہ بن حارث انصاری اوی ، ان کی کنیت ابوعبد الله ہے ، والدہ کا نام ہند بنت اوس بن عدی ہے ، عقبہ ٹانیو افساری اوس بن عدی ہے ، عقبہ ٹانیو بیعت میں شرکت کی ، بارہ نقباء میں سے ایک ریجی ہے ، ان کو سعد الخیر کہا جاتا تھا ، غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی اور دیوانہ واراز تے ہوئے جام

طبقات ابن سعد: تسمية العقباء وانسابهم وصفاتهم ووفاتهم ، (۱۹۳۳)-

<sup>🗓</sup> الاستعاب:رقم (۱۷۲) من (۱۱۰)

#### شهادت نوش فرما يا ـ 🗓

ان کوطیمہ بن عدی یا عمرہ بن عبدود نے شہید کیا، جب رسول الله مقافیلی جنگ بدر کے لیے نکلنے کے تو ان کے والد خیشہ بن حارث نے ان سے کہا کہ ہم میں سے ایک کا یہاں عورتوں کے پاس قیام ضروری ہے اس لیے تم یہیں تشہرو، میں رسول الله مقافیلی کے ہمراہ نکل جاتا ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ اگر جنت کے علاوہ کسی اور چیز کا سودا ہوتا تو میں آپ کو جاتا ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ اگر جنت کے علاوہ کسی اور چیز کا سودا ہوتا تو میں آپ کو ایٹ او پر ترجیح دیتا، لیکن اپنے بارے میں شہادت کی امید ہے، ان کے والد نہ مانے، بالآخر قرعہ ڈالا گیا، جس میں حضرت سعد کا نام نکلا، چنا نچہ بیر سول الله مقافیلی کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، کیسا صادق جذبہ تھا کہ متابع دین پر کسی کو ترجیح نہ دی، اس لیے حق تعالی شانہ فیل شانہ کے ایک اورڈ کر ہوں سے نوازا۔

#### (۴) سعد بن ربع ":

سعد بن رئیج بن عمروانساری خزر بی والده کا نام بزیله بنت عنبہ ہے، ذما فہ جا بلیت کے کا تبین میں ان کا شار ہوتا ہے، بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ کے شرکاء اور بارہ نقاء میں سے ایک بیں ، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا، یکی وہ صحابی بیں جنہوں نے اپنے مہا جر بھائی عبدالرحمن بن عوف کو اپنانسف مال لینے کی پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ میری دو بیویاں بیں ان میں سے آپ جس کو چا بیں اسے میں طلاق وے دیتا ہوں ، آپ اس سے نکاح کر لیجے گا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی آپ کے گھر بار میں برکت دے، جھے باز ارکا راستہ بتا دیجے، میں تجارت کروں گا، غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی ، غزوہ احد میں داوشجاعت دیے ہوئے شہید ہوئے ، رسول اللہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی ، غزوہ احد میں داوشجاعت دیے ہوئے شہید ہوئے ، رسول اللہ میں شاکھ نے جنگ کے اختا م پر صحابہ ا

طبقات ابن سعد: تسمية النقباء وانسابهم وصفاتهم ووفاتهم ، (۱۹۷۷)\_

کی جماعت سے فرمایا کہ کون میرے ماس سعد بن رہیج کی خبر لائے گا؟ کیونکہ میں بہت سے نیزول کوان کی طرف برصے ہوئے یا تا ہول،حضرت ابی بن کعب فی غرض کیا کہ میں ان کی خبرآپ کے پاس لاؤں گا، چنانچہ انی بن کعب نے ان کو تلاش کرتے کرتے اس مالت میں یا یا كدان كى آخرى سانسيس باقى تھيں، ابى بن كعب في نے اپنے آنے كا مقصد بيان كيا، انہوں نے تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، رسول الله سان اللہ الله کا دھمن کی طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہاللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یہ کہہ کر جان جان آ فریں کے سپرد کردی، حضرت ابی بن کعب نے آکر رسول الله مال کھیا کو ان کی خبر دی، رسول الله من الليليم نے فرمايا: الله تعالى سعد يررحم فرمائے، زندگى ميں بھى اور مرنے كے بعد بھى اللداوراس كےرسول من اللہ اللہ كے ساتھ خيرخوائى كى ، خارجہ بن ابى زيد كے ساتھ ايك قبر ميں وفن کیے گئے، انہوں نے دو بیٹیاں چھوڑیں، ان کی بیوی رسول الله من اللہ من اللہ من خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ!ان دونوں بچیوں کا والدشہید ہوگیا ہے اوران کے چیا نے سعد بن رہے کے بعد سارا مال خود رکھ لیا ہے جھے ان بچیوں کی شادی بھی کرنی ہے، رسول الله من الله عن الله الله الله عنه الله تعالى فيهله فرما كي مح، چنانجة بت ميراث بچیوں کے چیاکو بلاکر فرمایا کہ سعد کے ترکہ میں سے دوتہائی مال ان بچیوں کودے دو، آٹھواں حصدان کی والدہ کواور یاقی ماندہ مال تمہارا حصہ ہے،اس طرح آیتِ میراث کی سب سے پہلی عملی تفسیران کے ذریعے معرض وجود میں آئی۔ 🗓

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: رقم (٩٣٨) بم (٩٠٩)\_

#### (۵) سعد بن عياده :

سعد بن عبادہ بن دلیم انصاری خزرجی ساعدی ، ان کی کنیت ابوثابت ہے ، ایک قول کے مطابق ابوقیس ہے،لیکن پہلا قول اصح ہے، ان کی والدہ عمرہ بنت مسعود بن قیس ہیں، زمانہ جابلیت سے عربی لکھنا پڑھنا جانے تھے، تیراکی اور تیراندازی میں کمال مہارت حاصل تھی، اس وجہ سے ان کو' کامل' کہا جاتا تھا، بیعت عقبہ ٹانیہ کے خوش قسمت شرکاء میں سے ہیں اور بنوساعدہ کے نقیب ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے، انصار میں بہت معزز تھے، غروہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول الله مقطالیا کے ہمراہ شرکت کی سعادت حاصل کی، تمام غزوات میں انصار کا حجنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک دفعہ وبركاته» كها، بيهلام اندرآني كي اجازت طلب كرنے كے ليے تھا، حضرت سعد في آہته سے سلام کا جواب دیا جس کورسول الله مقافیاتی نے نہیں سنا، ان کے بیٹے قیس نے کہا کہ اے ابا جان! کیا آپ رسول الله مل الله اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ انہوں نے فر ما یا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ رسول الله من الله علی الله من پر زیادہ سے زیادہ سلام کریں، رسول الندس فالتاليلي نے دوسرى دفعه سلام كيا اور جواب نه ياكر چل يرسع، سعد بن عباده کے ہمراہ گھر میں آئے ، عنسل کیا، انہوں نے رسول اللد من اللہ کا کورنگا ہوا لحاف پیش کیا، خاندان پرا پن رحمت نازل فرما، اپن قوم میں انتہائی کی تھے، ان کے بیٹے اور ان کے والداور ان کو بلا کرسی سلسلے میں مشورہ کیا اور پھران کے مشورے پرعمل کیا، فتح کمہ کے موقع پر

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده كهاجاتا كهاجاتا كهاجاتا كهاجاتا كهاجاتا الله بن رواحة:

عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ انصاری خزرجی حارثی ، ابوجمدان کی کنیت ہے ، اس کے علاوہ
ان کی کنیت کے سلسلے میں ابورواحہ اور ابوعمر وکا قول منقول ہے ، ان کی والدہ کا نام کبٹہ بنت
واقد بن عمروہے ، عقبہ ٹانیکی بیعت میں شریک ہوئے ، ان بارہ خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں
جن کو رسول اللہ من المجائے ہے اپنی قوم کا نقیب بنایا ، غزوہ بدر ، احد اور دیگر تمام غزوات میں
رسول اللہ من المجائے ہے ہمرکاب رہے ، غزوہ مونہ کے امراء میں سے ایک امیر رہ بھی تھے ، ان کا
شاران شعراء میں ہے جو اپنے اشعار کے ذریعہ رسول اللہ من اللہ من کا دفاع کرتے تھے اور کفار

<sup>🗓</sup> الاستيعاب: رقم (٩٣٥) مِس (١١٣)\_

و مشرکین کومنہ تو ڈجواب دیے تھے، ایک دفعہ رسول اللہ مان اللہ مان کے کا نوں میں رسول اللہ مان کے گا واز پڑی کہ بیٹے جا کہ سے میں ان کے کا نوں میں رسول اللہ مان کے آواز پڑی کہ بیٹے جا کہ بیٹے جا کہ بیٹے گئے ، اگر چہ بیٹے شنے کہ رسول اللہ مان کے لیے تھا، بعد میں جب رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان کے اس شوق اور جذبے میں اضافہ فرمائے ،عبد اللہ بن رواحہ مصان بن ثابت اللہ تعالی ان کے اس شوق اور جذبے میں اضافہ فرمائے ،عبد اللہ بن رواحہ مصان بن ثابت اور کھب بن مالکہ نے بارے میں سورہ شعراء کی ہے آ بہت اللہ تعالی ان

«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألم ووسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الم ووسيعلم الذين علام كياور فداكوبهت يادكرت رهاورائيا ويظلم بون كام كيان لائرونكام عقريب جان ليس محكون ى جگهوك كرجات بين ويار مونى مرجا ورقالم عقريب جان ليس محكهون ى جگهوك كرجات بين ويار مونى مدال مون موند من موند من مناور ما مناور ما مناور مناو

### (4)عبدالله بن عمرو":

عبداللہ بن عرو بن حرام انساری خزر بی سلی ، ان کی کنیت ابو جابر ہے، والدہ کا نام رہاب بنت قیس ہے، مشہور صحابی حضرت جابر کے والد بزرگوار ہیں ، عقبہ ٹانیہ کے شرکاء میں سے ہیں ، رسول اللہ من اللہ من اللہ ہیں کو اور براء بن معرور کو اپنے قبیلے بنوسلمہ کا نقیب بنانے کا شرف بخشا، غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی ، غزوہ احد ساھ میں دیوانہ وارائرت ہوئ اسامہ بن اعور یا سفیان بن عبر میں میں جاتھوں جام شہادت نوش فرمایا، ان کے ناک، کان کا ب دیئے گئے ہے، ان کو اپنے بہنوئی عمرو بن جور سے کے ساتھ ایک قبر میں وفن کیا گیا،

<sup>🗓</sup> سوره شعراء (آیت:۲۲۷)۔

اً الاستيعاب: رقم (١٥٥٧) بس (٣٣٩)\_

رسول الله مقافظی نے ان کے بارے میں ان کے بیٹے حضرت جابر کو خوشخری سنائی کہ الله تعالی نے ان کوزندہ کیا اور اپنے روبر وہم کلا می کا شرف بخشا اور ان سے فرما یا کہ جس چیز کی تمنا کرو مے وہ پوری کی جائیگی، حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا کہ اے پروردگار! مجھے دنیا میں لوٹا دیجے تا کہ میں ایک بار پھر آپ کی راہ میں قربان ہوجاؤں، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو دنیا میں دویارہ نہیں جھیج گا۔ [آ

### (٨)منذر بن عمرو":

منذر بن عمر و بن خنیس انصاری خزر جی ساعدی ، والده کانام ہند بنت منذر بن جموح ہے ،
معنی للموت سے مشہور ہیں ، اسلام قبول کرنے سے قبل ہی عربی لکھنا جانے تھے ، اس لئے مرو
کامل میں ان کا شارتھا ، عقبہ ثانیہ کے شرکا ء میں سے ہیں اور اپنے قبیلہ بنوساعدہ کے سر دار تھے ،
طلیب بن عمیر شکے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا ، غزوہ بدر ، احدا ور دیگر تمام غزوات میں
رسول الله می اللہ علی اللہ می شہادت سے سرفراز ہوئے ، رسول اللہ می اللہ ان کواس فوجی دستہ پرامیر مقرر
کیا تھا۔ آتا

رسول الله مل الله مل الله على زندگى ميس اليى تربيت فرمائى جس كاظهور مدنى زندگى ميس نمايال موا، چنانچ سب سے زيادہ اہم كام فقهى تربيت كا تھا، پيدائش سے لے كروفات تك سارى زندگى كے جمله معاملات خواہ انفرادى مول يا اجتماعى، ان كاتعلق فقهى بصيرت سے ہے، يہى وجہ ہے كہ بيعت عقبہ كے موقع پر انصار مدينة نے رسول الله مال الله مال كيا تھا كہ بمارى

<sup>🗓</sup> الاستيعاب:رقم (١٦٣٧) من (٣٧٥)\_

الاستيعاب: رقم (١٥٠٤) من (١٩١)\_

اصلاح اور تربیت کے لیے کسی معلم کو بھیجے، رسول الله مق الله عنی پہلے حضرت مصعب بن عمیر " کو بھیجا اور اس کے بعد ان کو خط لکھ کر ہدایات دیں، جن میں سے ایک ہدایت بیر بھی تھی:

«أن يقرئهم القرآن ويفقههم»

" تمهارا کام ان کوقر آن پر معانا اورفقهی احکام بتانا اورفقیه بنانا ہے"۔

حضور من الآلیل نے ان کے بعد حضرت عبد اللہ ابن اللہ مکتوم الکو بھی مدینہ منو رہ تعلیم کے لیے بھیجا۔

کی دور کے ایسے مشکل حالات میں بھی رسول اللہ میں ایکی نے ایسے مربی تیار کیے ہے جسے جن میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم نمایاں ہیں۔

معلمينِ مكه كي مدينه منوّره روانگي:

ہجرت سے قبل ہی مدینہ منورہ میں قرآن وفقہ کی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا، چنانچہ انصارِ مدینہ جب موسم جج میں آکر مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے رسول مان اللہ ہے قاری ومعلّم مانگا، رسول اللہ من اللہ من اللہ من خطرت مصعب بن عمیر مسلم کوروانہ کیا اور بعد میں خط لکھ کر ہدایات دیں، جن میں سے ایک ہدایت ریجی تھی:

«أن يقرئهم القرآن ويفقههم».

'''تمہارا کام اُن کوقر آن پڑھا ٹااور فقہی احکام بتانااور فقیہ بنانا ہے''۔

اسی طرح حضور ما التالیم نے ان کے بعد حضرت عبد الله ابن الم مکتوم الکی مدینه منورہ تعلیم کے لیے بھیجا۔ تعلیم کے لیے بھیجا۔

# اشاربير

فهرست آیات قرآنیه سست آیات

فهرست احادیث مبارکه ..... ۱۷۵

فهرست اسمائے اماکن ..... کے ا

فهرست اعلام .....۱۸۱

## آيات قرآنيه

أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ....١٢٩،٧٤١ـ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .....١٧٨-أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ .... ٥٥-الَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَلْبِسُوا إِيهَانَهُمْ بِظُلْم أُولَٰتِكَ لَمُّمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ....م٢٣-الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ....٢٢٢٩٨. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ....٢١-الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ....كا،٢٩٠-أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ....٣-أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى....٠ ١١٠٥٢٠٣-أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهُمْ....٥٥ـ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ.... ٥٥-أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ....٥٥\_ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ....٥٣-إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ....٢٥-تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا....٩٠-ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا..... ٢٥-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.... ٥٣فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.....١٣٩فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.....١٣٩فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ.....٣٠٠قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ....٢٥لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ....٢٥لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ....٥٨لِلْفُقَرَاءِ اللَّهَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا....٠٣مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا....٠٣وَإِذَا قِيلَ هُمْ آمِنُوا كَهَا آمَنَ النَّاسُ....٣٣وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا....٣٠-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا....٥٢وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ....٥٦وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا....٢١وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ....٥٥وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ....٥٥وَالسَّائِهُ وَ الْأُولُ وَ مَنَ الْمُهَاحِ دَنَ وَالْأَنْصَادِ وَالَّذِنَ الْمُنَاحِ وَالْمَانَةُ وَ الْأَنْصَادِ وَالَّذِنَ الْمُنَاحِ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانِةُ وَالْمَادِ وَالْمَانِينَ وَالْأَنْصَادِ وَالَّذِينَ الْمُنَاحِ وَالْمَانِينَ وَالْمَادِ وَالْمُدَنَ

وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ.....٢٢٠.٠٠

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.....٠٠٠

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ ثَمُّلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.... ١٣٢،١٩-

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ..... ٧٥-وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ.... ٧٦-وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِ اللَّهِ.... ٨١-وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.... ١٣٤-وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ.... ٣٢-يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ.... ٢٠٠-

### احادیث مبارکه

ارجع فصل فإنك لم تصل.....٢٥-ارم فداك أبي وأمى.....٩-

أقصرت الصلوة أم نسيت يا رسول الله....٩-

اللهم سدد سهمه وأجب دعوته.....^ك-

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله....٩-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....١٢٢-

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب....

-أنيقرئهم القرآن ويفقههم .... ١٥٠٩٥ ١١٠٠١١٠ حا

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.....١٩-

صلوا کہا رأیتمونی أصلی....۲۲-

فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله.....٢٧-قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة.....٢١٤-

قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعني: عمر وأبو عبيدة ..... ٩٩-لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.....٢٨-

> لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح..... ^^-لو كان بعدي نبى لكان عمر..... ٩٣-

ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح..... من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.....٣٨-

نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها.... ٢٥-والذي بعثك بالحق فها أحسن غيره فعلمني.... ٢٧-والله لا برحت لك إلاعدوا.... ١٣٨-اليوم أوجب طلحة.... ١٣٨-اليوم يوم المرحمة.... ١٢٢-اليوم يوم الملحمة.... ١٢٤-

## اسائے اماکن

ابله ....۱۲۲

اجنادين بااعلااء ۱۸ اع ۱۲۳ ما ۱۱ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما

-INACINACINACINACINACINA

اردن....۱۸۹

افريقة ....٢ ١٩٢ ـ

اقصی .... ۱۵۰\_

الشاء .... ١٣٢\_

بحرین ....۵سا

بدر ... ۱۹۰۲-۲۰۱۱ ما ۲۰۲۲ ما ۲۰۲۸ ما ۲۰۲۸ ما ۲۰۸۸ ما

c17/217 + c11/211/211/2011/c1+9c1+10c99c97c92c97c97c91c9+c/9c///

217717761776177617617617617617961747177717771777177717771777177

\_IY9:IYA:IYL

بصره .... ۱۲۲، ۱۲۲ سار

بقيع .... ١٩٢،٩١٠٨٢٠١٩

بيرمعوند....١٩٩،٨٥.

بيرمنبه .... ١٧٤ -

بیرسکن ۱۲۷۔

تبوك براماه ۱۲۴،۹۱،۸۶۰

<u>برف .... ۲۹ ـ</u>

جزيرة العرب ٢٢٠٠٠

جوانيه ۸۸۰۰

حبشه ۲۰۷۱،۸۵۰۸۲۰۸۱،۸۰۰۷۹۰۷۸،۷۷۰۷۱۰۷۸۰۷۲۰۷۱۰۸۰

ellYclllcll+cl+9cl+Acl+2cl+Ycl+&cl+Pcl+Pcl+Pcl+lc9Ac92c9Yc9Yc9+cA9

حديبين ١٣٥٠١١٥٠٩٩

حمص .... ۱۵۷۔

خنین .... ۱۲۴۰

خراسان ....اسم۔

خنرق ۱۹۲۰۱۵۰۰۳۱۰۰۳۱۰۰۳۱۰

خير ۴۷،۳۵،۱۲۴،۱۲۳،۱۲۳،۱۳۵،۱۳۸،۱۳۹، ۱۳۹۰

والرارقم ٨٣٠٨١٠٨٠٠٢١٠١٥ داراد ٢٠١٨٠١٠٠ عناك ٢٠١٠٨٠٠ مناكم ٩٨٠٠٨٠٠

\_IM7.IM0.IMM.IMM.IMM.I+M.I+I.99.97.97.97.A9.A2.A7.A0

ومثق ۲۲۰

دومة الجندل .... ٨٦\_

ريذة اعد

رجيع ٢٣٠

شام.... ۹۷۰،۱۹۲،۱۵۲،۱۵۱،۹۵،۸۹،۸۲،۷۹

شعب الى طالب ٢٠١١،١٣٦ مار

صفار ۱۸،۵۸

صفین .... ۱۵۹،۹۲\_

صريف الاقلام .... ١٥١ ـ

طاكف ١٢٣٤،١٢٣ ما ١٥٠،١٣٤

عقيق ... 29\_

عراق....عرا

عين التمر .... ١٢٣ -

غارثور ۸۵\_

فارس ٢٩٠

فلسطين يه ١٥٧\_

قادسير ١٢٨٠ ١٢٨\_

قباء .... • ۹۲،۸ • • ۱-

کعبر....۲ ۱۲۳۱ و ۱۲۳۳ ـ

کوفیہ ۔ . . ۱۳۸،۸۸،۷۵ ا

د يند .... ديند ما «۸۲۰۸۱۰۸ و ۲۰۲۰ ما ۱۰۷ و ۲۰۲۰۸۱۰۸ و ۲۰۲۰۸۱۰۸ و ۲۰۲۰۸۱۰۸ و ۲۰۲۰۸۱۰۸ و ۲۰۰۸۱۰۸ و ۲۰۰۸۱۰۸ و ۲۰

clm+clr9clrAclrZclr@clrmclrrclr1cl19cl1Acl1Zcl1Ycl1@cl1@cl1m

\_IZ+cIYZcIYMcIYYcIQqcIQAcIQYcIQMcIMYcIMYcIMAcIMM

مرج العفر .... كاا-

مریسیع ....۲۸،۱۲۷ ا

مصر....٩

مكر ۱۰۲،۱۰۰،۹۵،۹۳،۸۷،۸۲،۸۲،۸۱،۷۸،۷۳،۷۲،۲۱،۲۰۱۰

clmmclm+clrqclrAclrZclrlclr+cllqcllAcllZcllYcll@cllmcllrcl+qcl+A

موند ، ۵۷،۷۷، ۱۳۰۰ ۱۲۸،۱۲۸

ميسان .... ١٣٠٠

نجران.... ۸۹\_

يرموك .... ۹۹،۹۵،۷۱۱،۵۱۱، ۲۵،۱۲۹،۱۳۱۰ ساراسا

عامر ۲۵،۲۲،۲۰۰۸،۸۳،۸ او۱۲۱،۱۲۱،۵۵۱

يمن ٢٩٠١٠٩٠١٠٩١١٠

ا علا م (الف) ابان بن سعيد (١١١ه/١١١ه/١٥١٥) ١٣٥\_ ابراجيم عليه السلام .... ١٥١ ـ ابراجيم بن حارث .... ساا۔ ابراجيم بن محر مان المالي (٨٥) ....١٠٢ ابراہیم تختی (۹۵ کے ۹۷ ھے) ۔۔۔۔ ۳۳۔ ابن الاثير: عزالد بن على بن محر ( • ٣٣ هـ ) ١٥٨\_ ابن اسحاق: محربن اسحاق (۱۵۱هه) ... ۸۷، ۸۹، ۱۱۲ ۱۱۲۵ ۱۲۲۱، ۱۳۵ ۱۲۲۱، ۱۳۹۰ \_IM+cIM9cIMA ابن جريج:عبدالملك بن عبدالعزيز (١٥١ه) ٢٠٠١\_ ابن جر: احمد بن على عسقلاني (٨٥٢هـ) .... ١١٣\_ ابن سعد: محربن سعد (۱۲۸۰۱۳) ۱۲۸۰۱۱۳ ابن شهاب زهری: محربن مسلم بن شهاب زهری (۱۲۴ه، ۲۴۲ه) .... ۱۲۲\_ ابن عبدالبر: ابوعمر يوسف بن عبدالبر (٣٦٣م) .... ١١١٠ - ١١٣ ـ ابن عقبه: موسى بن عقبه (اسماه) .... ۸۰۸۹ ا-ابن الغيطله: حارث بن قيس ۲۰۹۸ ۱۳۳۰

ابن کلبی: بهشام بن محمد بن سائب کلبی .... ۱۲۷،۹۸

ابن مسعود: عبداللد بن مسعود المرام ١٠٨٠٩١

ابواحد بن جحش:عبد بن جحش بن رياب (بعد • ۲هه) ٨٧٠٧٥\_ ابوارقم: عبدمناف مي ٧٥ ـ ابواسحاق ابراجيم بن موى الشاطبي (١٩٥هـ) .... ١٥ ـ ابوابوب انصاري: خالد بن يزيد (٥١هـ) ... ١٥٧،٨٢ ـ ابوبكرصديق (سلاه مسه ۱۳۰۷ م ۲۰۷۷ م ۲۰۷۷ م ۲۰۷۷ م ۲۰۷۷ م ۲۰۷۷ م ۲۰۷۷ م \_172617761006107618+618+6188618+61+861+861+8610+6986A0 ابوبكرمسلم بن شهاب زهري .... ١٣٥٠ ابوبكره:نفيع بن حارث (۵۱ه/۵۲هر) ۳۳\_ ابدجعفر: محربن على (١١١هه/١١١ه) ٢٥٠ ـ ٣٥ ـ ابوجهل: عمروبن بشام ۲ ه، ۲۲ م ۲۲ م) ۲۲۰ ۲۲ م ۵۰۸۸ ۵۰۱۰ ما ۱۳۸ ما \_1696166 ابوجذیفه بن عتبه بن ربیعه همی (۱۲ هه، ۱۳۳۴ء) ۸۰۷۲ - ۱۰۷۴ ا ابوحذيفه بن مغيره .... ۱۰۱۰ ا بوحنیفه: نعمان بن ثابت (+۵اهه) ۸ ۳۱۰ ۴ ۴ ۲ ۳ س ابوالحكم بن اخنس بن شريف ثقفي .... ١٥٦،٨٨ ا٥-ابودحانه: ساك بن خرشه (۱۲هـ) .... ۱۲۲\_ ابوالدردام: عويمه (اسم/ ٢سم) ١٥٤، ١٥٠\_ ابوذرغفاري: جندب بن جناده (۳۲هه) ۲۳۰۰۰ ابوالروم بن عمير بن باشم .... ٢ سار ابورو بحر معی: عبیدالله بن عبدالرحن ۲۲ \_

ابوسره بن ابي رئم (۳۵ هه،۲۵۲م) .... ۸۷،۷۰۱،۱۱۱،۱۳۱۱ ايوسعيد خدري، سعد بن مالك (٧٧هـ) ٣٣٠٠٥-ابوسفيان بن حرب ٢٠١١ ١٦٤١ ا ابوسلمه: بن عبدالاسد ۸۵،۰۸،۳،۱۰۷،۱۰۷،۱۱۰،۱۱۰،۲۱۰، ۱۱۳، ابوطالب،عبدمناف(۱۰ نبوی) ۲۰۱۰ ۲ ۱۳۲ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۸ اس ايوطلحەزىدىن سېيل (۳۲ھ/۳۳ھ) 40\_ ا بوعبدالرحن مقرى عبدالله بن بزيد مقرى (١٣٨هـ) ٢٧٠ ا يوعبدالله جمد بن رشيد (۲۱ ١٤٤٥ هـ) الوعبيد بهماا\_ ابوعبيدقاسم بن سلام (٢٢٨ه) .... ٢٣٥\_ ابوعبيدة بن جراح، عامرابن الجراح (١٨هـ) ... ١٣٨٠١١٩٠٨٩. ١٣٨٠١١٥ ابوعتیه: ابولیب ۱۳۸ الوالقة ابن سيدالناس: محربن محمر (١٣٨٧ه ١٢٧٥ ء)....٥٨\_ ابوقلامة عبداللدين زيد (١٠١هم ١٠٥هـ) ٣٥\_ ابوقيس: سعد بن عباده .... ۱۷۲ ـ الوقيس بن حارث: عبدالله (۱۲هـ) ۲۵۱۱۲۸ اس ابولؤلؤ: فيروز مجوى (٢٣ هـ، ١٨٣ ء) ... ١٩٩٠ ابولهب:عبدالعزيٰ بن عبدالمطلب (۲ھ) .... ۱۵۲،۱۳۹،۱۴۸،۱۴۲،۷۲ ماء ۱۵۲،۱۴۹،۱۴۸،۱۴۲،۷۲ الومخدوره:سمرة بن معين (٩٧هـ) ٢٠٠٠ الوجرعبداللدين عبدالرحن (٢٥٥هـ) ٢٠٠

ابوم تدغنوی: کناز بن حصن (۱۹ هـ) .... ۱۵۷ ابوسكين: جعفر بن الي طالب .... ٠ ٥-ابومصعب مدنى: أحربن القاسم (٢٢٠ه) .... ٢٧-ايومعشر: يجيح بن عبدالرحن ( + + اهر ) .... ١٣٠ - ١١٠ ابوموی اشعری:عبدالله بن قبس الیمانی (۴۴/۵۵) .... ۴۳۰ ۱۳۹ ۱۳۹ ا ابوماله مند بن زرارة بن نباش ۲۰۱۰ ابويريره:عبدالرحن (۵۵ه/۵۹هـ) ۲۰،۲۷ س ابوالبيثم بن التيهان: ما لك بن تيهان بن ما لك (٢٠هـ/ ٢١هـ/ ٢٥هـ) ... ١٦١٠١٥٩\_ ابولوسف: لعقوب بن ابراجيم (١٨١هـ) ....٢٧٠ م الى بن كعب (٣٠هـ) .... ١٢٥،١٥٧،١١٥ احد بن عنبل (۱۲۴هر).... ۲۳۷ احربن منيع (۱۹۲۷هه) .... ۲۳۷ احیجہ بن سعید بن عاص ۵۰۰۰ ادريس عليه السلام .... ١٥١\_ آدم عليه السلام .... ۱۵۱ ـ ارقم بن الى الارقم (۵۳ھ/۵۵ھ) ....۱۸۱،۲۱۵،۹۷،۹۷ اروى بنت عبدالمطلب ١١٨ اسامه بن اعور ۲۸۸ ـ اسامه بن زيد (۵۸/۵۴ مره) ٤٤٠ اسحاق بن را بويه (۲۳۸هه) ٤٠٠٠

اسعد بن زراره (اه) ۲۸۰ ۱۵۲۰۱۲۱\_

اساء بنت الي بكر صديق (٣١٥هـ) .... ١٠٠-

اساء بنت حارث: والده حاطب بن عمر وعامري .... اك

اساء بنت سلامة تميمه .... ا • ا ـ

اساء بنت عميس ١٠١٠ ١٠١ـ

اساء بنت مخربه: والدوعياش بن الي ربيعه .... ٩٦\_

اسود بن سعيد بن زيد .... ٩٥-

اسود بن عبد يغوث ٢٨٠.

اسود بن نوفل . . . . ااا ـ

اسيد بن طير (۲۰ هـ/ ۲۱ هـ) .... ۱۲۲،۱۲۱،۱۵۹،۳۳۰

اصبغ بن عمرو .... ٨٦\_

ام اليمن: بركة بنت ثعلبه (٢١٣هـ).... ٢٧-

ام جميل: فاطمه بنت خطاب.... ١٨ ـ

ام جميل: فاطمه بنت مجلل عامريير .... ١٢٥ ـ

ام حبيبه بنت الى سفيان (١٧١٠هـ) .... ١٠٩٠٨٥ - ١-

ام حبيب بنت عاص ٢٠١\_

ام حرمله بنت عبدالاسد بن جذيمه بنت عبدالاسد

ام حرمله بنت عبدا سدخزاعيه: خوله .... ١١١٠

ام حرمله بنت مشام بن مغیره .... • سار

ام حکیم بنت حارث .... ۲۵\_

ام حکیم فاخته بنت زهیر . . . ۱۳۲\_ ام خباب بنت عبد ماليل ٢٨٠٠٠ ام الخيرللي بنت صخر . . . . . ٧٤ ـ ام سلمه بنت الي اميه: بند (۲۱/۲۲هـ) ۲۲/۸۰۱۰ ۱۱۱۰۱۰ ام سلیم بنت ملحان: رمیشه ۲۷۶۰۰ ام صفوان فاطمه بنت صفوان كنانير .... ٢٥-ام عبدالله: والده رمله بنت الي عوف .... سام ا\_ ام عبد بنت عبدود بن سوی ۱۲۲\_ ام عبيس ....۵٠۱\_ ام عميس....٩٠\_ ام کلثوم بنت مهیل بن عمر . . . . ۸ ک، اسمار ام ہائی: ہند .... ۱۵۰۔ ام ليقوب الاسديير . . . • سل امه بنت خالد بن سعيد بن عاص . . . ، ۲۰۷۴ ا ـ امد بنت طلحه بن عبداللد .... ا • ا -اميمه بنت حارث: والده حضرت ارقم .... ٧٥\_ اميمه بنت عبدالمطلب بن باشم .... ١٥٠ م اميمه بنت غنم بن جابر .... ١١٩\_ اميمه/بميمه/امينه بنت خلف خزاعيه . . . ۱۳۲،۱۰۱،۷۳۰ اميرين خلف (٢هـ) ٢٢، ١٢٠ ـ ١٨٠

انس بن ما لک (۹۳ هه، ۹۱ هه) ۳۳ س اياس بن اني بكير بن عبدياليل ليشي (١٣٣هـ) ٨٣،٧٣٠ مم (ب) بخاری:محمد بن اساعیل (۲۵۷هه) ۴۰۰ براء بن معرور ( ہجرت کے ایک ماہ بعد ) ... ۹۹، ۱۲۸، ۲۱۸ بركه بنت بباراز دي ۲۲۱،۱۲۲ سار بره بنت عبدالمطلب ٨٥،٥٨\_ بشربن براء بن معرور .... 99\_ بشربن حارث ٢٠٩٨ اساسا بكيره بنت عبديزيد: والده مطلب بن از هر بن عبدغوث .... ١٣٨،٩٨\_ بلاذري: احدين كل بن جابر (٢٤٩هـ) ١٣٩ بلال بن رباح (۲۰ ص ۱۳۱۹) ۲۹،۹۲۱ بنت مسعود بن رئاب بنت بہنانہ بنت صفوان ۱۲۱۔ بيضاء، والده سهيل بن بيضاء .... ١٨\_ (ت)

تمیم بن حارث (۱۳۱هه) ۲۳۱..... تمیمه: والده عبدالله بن حذافه ۱۱۹..... تمیمه بنت حرثان ۲۲۱...

تقامس آرنلڈ بریا۲۰۹۷،۲۰

(ث)

ثابت بن قیس بن شاس (ااه)....۸۸ تعلیه بن حاطب انصاری ....۸۱ مین ماطب انصاری مین ۱۲۸ مین مین دادال مین ۱۲۸ مین دادال مین ۱۲۸ مین دادال مین ۱۲۸ مین دادال مین ۱۸۰۰ مین دادال می

توبيه: جاربيا بولهب (٤٥) ٢٢٠

(5)

جابربن عبداللدبن عمروانصاري (١٢٥هـ) .... ١٢٩٠١٢٨٠١١ـ

جابر بن زيد (١٩٣هـ) ٢٠٠٠

جابر بن سفيان .... ١١٢\_

جابر بن عبدالله بن رئاب انصاري .... ۱۵۲۰۱۵۳

جاربيه بنت عمروبن مؤمل .... ١٠١٠ ١٩\_

جبار بن سلمي كلاني .... ٨٥\_

جبار بن صخر (۴ سهر) ۲۹ اـ

جبربن مطعم بن عدى (١٥٥ م) .... ١٥٠٠

جعفر بن محمصادق (۱۳۸ه) ..... ۳۵۔ جعفر طیار .... ۱۲۲۰۔ جنادہ بن سفیان .... ۱۱۲۔ جندب بن جنادہ ، ابوذر .... ۱۷۔ جہم بن قبیل .... ۱۱۱۰۔ جہم بن عبد .... ۱۲۳۔ جہم بن عبد .... ۱۲۳۔

**(5)** 

حارث بن اوس ۱۳۰۰ مارث است بن حارث بن حارث است ۱۳۰۰ مارث بن حاطب ۱۳۰۰ مارث است ۱۳۰۰ مارث بن حاطب بن القیط ۱۳۰۰ مارث بن کلده (۱۹ هر) ۱۳۰۰ مارث بن کلده (۱۹ هر) ۱۹۰۰ مارث بن کلده (۱۹ هر) ۱۹۰۰ مارث بن کلده (۱۹ هر) ۱۹۰۰ مارث بن حارث ب

حاطب بن حارث بن معمر اعه ۲۰۱۱ و ۱۱۰ ۱۲ اسار

حاطب بن عمروبن عامري .... اك، ٤٠١٠ ١١٠ حبیب بن عمروبن عمیر . . . . 9 ۱۹۰ -المار المار المام المار المام مذيفه بن يمان (٣٦هـ) ... ٩٢\_ حرثان بن حبيب بن سواه أ.... ٩٨\_ حرمله بنت عبدالاسود ٢٣٢ ا حسان بن ثابت ۱۲۸\_ حسن بفری (۱۱۰ه) ۲۱،۳۵۰ حسندام شرحبیل . . . ۲ سار حسنه: والده جابر بن سفيان .... ١١٢٠١١٢ حسين احدرني (١٣٤٧هـ) ....٥٢ حصين بن حارث بن مطلب .... ٩٠\_ حضير: والداسيد .... ١٢١ ـ تحكم بن سعيد .... ٥ ١١١٥ -عكيم بن حزام بن خويلد .... ٢٧-حادبن الى سليمان (١٢٠هـ) .... ٣٥\_ حزه بن عبد المطلب (ساهه) .... ۲۷، ۱۸،۸۸،۷۱۳ ۱۳۳ ـ حمنه بنت سفيان بن اميه .... ٩٥٠٨٣ ـ حنتمه بنت باشم .... ۹۳ ـ (Ċ)

غارجه بن الى زيد (۳ھ) ....١٧٥\_

خالد بن ابی بکیر بن عبد یا کیل لیش (۱۳۳هه) ۸۳،۷۲۰،۳۲۰

خالد بن حزام .... ۲۳۱\_

خالد بن سعيد بن عاص (١١هـ) .... ٢١٠١٠ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١١٠ ١١٢٠ ١١٢٥ ١١١٠ المام ١٣٥١ ١٣٥ ١١١٠

خالد بن سفيان .... ١١١٠

خياب بن ارت .... ۱۳۴۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ما

خدیجه بنت خویلد (۱۰ نبوی) .... ۲۵۰۱۰ ۱۰ ۱۰۱۱ ۱۱۱۱ ۱۲ ۱۱ ۲۰۲۱ سا

خزيمه بن جهم .... ۱۱۵،۱۱۵ او ۱۲۳

خزيمه بنت جم .... ۱۳۳

خطاب بن مارث (٩م) ١٣٤٠١٠٢١٠ ا

خنيس بن حذافه همی (۳هه) ۱۱۰،۷۲

خوله بنت حكيم بن اميه لميه .... 22-

خويلد بن نوفل ٢٨٠٠

خيثمه بن حارث (۳ه) ۲۲۰۰۰

(,)

داورظامري(١٤٧ه) ٢٧٠

در ه بنت الى سلمه بن عبدالا سد مخرومي .... + ٨-

**(**j)

ذكوان بن عبرقيس (١٥٣ )....١٥٦\_

ذواليدين:خرباق(٢هر)....۴م

فهي: محربن احربن عثان (۸ مر ۲ هـ) .... ۱۲۰

(7)

رافع بن ما لک (۳هه) ۱۲۱۰۱۵۸۰۱۵۲۰

رباب بنت قیس ۱۲۸\_

رباب بنت نعمان بن امرؤالتيس ١٦٣٠ ـ

ربيعه بن الي عبد الرحن رائے .... ٣٥\_

رفاعه بن منذر ۲۲\_

رقيه بنت رسول الله (٢هـ) .... ١١١٠١٠٨٠١٠١١١

رمله بنت الى عوف .... ٩٨، ١١١، ١١١١ مسا\_

رہیمہ: والدہ جہم بن قیس . . . . ساا۔

ريطه بنت حارث .... ۱۳۳،۱۳۳ \_

**(**()

زبير....٨٢\_

زبير بن عوام (۱۲س) .... + ۵، ۱۲، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۱۸، ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۱، ۱۳۵ ۱۱، ۱۳۵ ا

زنيره روميير ٢٩٠ ١٠٠ ا

زيدين ثابت (۵۲ھ) ٢٠٠٠ زيدين حارش (٨هـ) ٢٤٠١٤ ١٩٢٠ ١٢١٠ ١٢١٠ زيدبن سعيد بن زيد . . . . 4 -زينب بنت الى سلمه . . . . • ٨ ـ زینب بنت مارث سااله زين بنت جحش (۲۰هر) ۲۵۰۰ زينب بنت عبداللد ساسار زينب بنت عمروبن سنان ٢٥١\_ زينب بنت نباش بن زراره ... ١٢٥ ـ (ツ) سالم:مولى الى حذيفه .... ٢٧\_

سالم بن عبداللد (١٠١هـ) ....٥٣١ سائب بن حارث (۱۳هر) .... ۱۱۵\_ سائب بن عثمان بن مظعون (سلاھ) 24، + اا۔ سخيله بنت العنبس .... ۱۲۱،۹۰ سخيله سعد بن الي وقاص (٥٣ هـ/ ٥٥ هـ/ ٥٥ هـ) ٢٠١٨ ١٩٠٩٥ ١١٩٠٩١ معد بن الي وقاص (٢٥ هـ/ ٥٥ هـ/ ٥٥ هـ) سعد بن خوله (۱۱ه) ۱۱۵ ماا سعد بن خيشمه (۲هر) ۲۲،۰۸۵،۸۰،۱۲۳ سعد بن خيشمه سعدين ريح (سم ع) ١٢٥٠١٢١٠٥٢١ سعد بن سهم . . . . ۱۲۵ ـ

سعد بن عراده (۱۵م سا۲۲ ا سعد بن معاذ (۵) ما ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲ سعد سعدى بنت ثعلبه .... ٧٦\_ سعيد بن جبير (٩٥ م) ٢٠٠٠ سعدين حارث (١٥هـ) ١٣٢٠١١٥ سعيد بن خالد ١٠٧٦ • ١٠١١ ا سعيد بن زيد بن عمر و (۵۱ - ۵۵ ) ۲۰۸۲ ، ۲۰۸۲ • ۱۵۵ ،۱۲۳ ا ،۵۵ ا سعيد بن سعيد ... ۵ سار سعيد بن سهم .... ١٢٥\_ سعيدين عاص .... ۱۳۵،۷۳ سعيد بن عبدقيس/ بن عبيد بن قيس ١١٦\_ سعيد بن عمرو (۱۳ هـ) .... ۱۱۲\_ سعيد بن قيس.... ۱۱۴ ـ سعيد بن مسيب (١٩٩٥) .... ١٩٣٠ سفیان انصاری زرقی ۱۱۲ سفیان بن سعیدتوری (۱۸هه) ۲۳۰، ۳۲۰، ۳۳۰ سام سفیان بن عبدهمس ۱۲۸\_ سفيان بن عيدينه (١٩٨هـ) ....٢٣٠ سفیان بن معمر ۱۱۲،۱۱۲ سفیان سكران بن عمرو ... ۱۱۲، ۱۱۳ ـ

سلام بن اليمطيع (اعهر) .... ٣٦\_ سلمه بن بشام (۱۹۱ه) .... عاا-سلمه بنت الي سلمه .... • ٨-سلمه بن سلامه بن وش ۸۷۰۰۰ سلمی بنت عامر .... ۱۲۵۔ سليط بن عمر بن عبد شمس (۱۲ هـ) ... ۱۳۴۰ ۱۱۰ ۱۳۳۰ سمه بنت خياط ١٠٥٠١٠٥٠١٥٠ ا سبله بنت سهيل ۸۰۱۰۵۰۵۰۱۱۰۱ سبله بنت سهيل بن بيضاء (٩هـ) ....١٠٠١٠-١١٠ سوده بنت زمد (۵۴ ه) ۱۲۱،۲۲۱،۳۳۱ سوببط بن سعد حرملي كاا\_ (ش) شافعی: محربن اوریس (۴۴ مره) ۷۳،۴ ۲۸ س شرحبیل بن حسنه (ااه) .... ۱۳۲۰۱۱ ۱۳۲۰ شريح ٢٠٠١ شفاه بنت عوف ۸۲\_ شاس بن عثمان (سهر) ۱۱۸ شموش بنت قبس . . . . ۱۳۳۰ ـ

شيبه بن ربيعه (۲هـ) .... +۹-

(v)

صديق، ابوبكر.... ١٥٢\_

صعبه بنت عبدالله حضرميير ٨٢\_

صفوان بن اميير ... + ۱۹۰

صفيه بنت ربيعه بن عبرشس ١١٨\_

صفيه بنت عبدالمطلب (٢٠م) .... ٢١-

صفيه بنت مغيره بن عبداللد .... ١٢٣ ـ

صهیب بن سنان (۱۹۳ه/ ۱۹۳۸) ۹۲،۸۱ م

(ض)

ضباعه بنت زبير بن عبد المطلب ٢٩٠٠٠

ضاعه بنت عمر بريكاايه

ضعيفه بنت حذيم بن سعيد .... ٢١-

(J)

طاوس، (۲۰۱ه) ۳۵\_

طبرى: ابوجعفر محربن جرير (١٠١٠هـ) .... ١١٢١ ، ١٢٨ ا ١٣٠ ـ

طعیمه بن عدی .... ۱۲۴ ـ

طفیل بن مارث (۳۲ھ/۳۳ھ) .... ۹۰\_

طفيل بن عبدالله . . . . ٨٥ ـ

طلحه بن عبدالله ا• ا ـ

طلحه بن عبیدالله (۲۳۱ه) ..... ۸۲ مطلحه بن از هر ۱۳۸۰۹۸ مطلب بن عمیر ۱۲۹،۱۱۸ مطلب بن عمیر ۱۲۹،۱۱۸

(1)

ظبيه بنت وجب .... ۱۳۸

(2)

عا تكه بنت اسعد ..... ۱۳۴۴ ـ

عا تكه بنت فالد .... ۱۲۳ ـ

عا تكه بنت زيد .... 29\_

عا تكه بنت عامر .... ۱۰۴ ـ

عاص بن سعيد بن عاص ١٣٥٠

عاصم بن ثابت بن ابوالا فلح (۴) .... ۸۷\_

عاقل بن اني بكير (٢هـ) ٨٣،٧٢، ٨٣٠

عامربن الي بكير (١٢ه) .... ٢٥٠١م

عامر بن ابي وقاص ٢٠٠٠ ١١٩٠٨ عامر

عامر بن ربیعه غنزی (۳۵هه) ۲۰۸۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۱۱-۱۱-

عامر بن شراحیل شعبی (۱۴۰ه) .... ۳۵\_

عامر بن طفیل .... ۸۵\_

عامر بن عبدالله: ابوعبيده بن جراح .... ۸۸ - ۱۱۹

عامر بن نبير ه (۴ هه) .... ۸۵،۲۹\_ عائشه بنت الى بكر (۵۷ھ) .... ۱۹۲،۱۰۰،۸۵،۹۹،۳۳ عائشهبنت حارث .... ۱۱۳۰ عائذ بن ماعص زرقی انصاری (۴ ھ) کاا۔ عباد بن بشير ١٩٢،٧٢\_ عبادين عوام (١٨١هـ) ٢٣٠ عاده بن صامت (۱۳۳ه م) ۱۲۱۰۱۵۷ ما ۱۲۱۰ عباس بن عباده بن نضله (۳س) ۱۵۸ عياس بن عبد المطلب (١٢هـ) ١١١\_ عبدالرحن بن الي الزناد (١٤١٥ هـ) .... ١٣٤٠ عبدالرحن بن سعيد بن زيد .... 42-عبدالرحن بن عمرواوزاعی (۸۸ھ–۱۵۷ھ) سات عبدالرحن بن عوف (۳۲ه) .... ۱۹۴۸،۷۲۸،۷۰۱ ۱۱۱،۹۲۱ م عبدالرحن بن المجم .... ٩١\_ عيدالرحن بن مهدي (١٩٨هـ) ٢٠٠١ عبدالله بن ابوبكر (٨١هـ) ... ٠٠١\_ عبداللدابن ام كمتوم (۱۵ه) ۲۰۰۱، ۲۰۱۱، ۱۷۰ عيداللدين جحش (سهر) ٢٥٠، ١١١،٩٩،٨٧، ١١١٠٩ عبداللد بن جدعان ٨١٠٢٢ عبدالله بن جعفر بن الى طالب (٠٨هـ) .... ١٢٧٠ -

عيداللدبن حارث (١٢هـ) ١٢٠ عبدالله بن حذافه ما 119 عبداللد بن خلف .... ۱۳۲ عبداللدين ربيعه الهار عبداللد بن رواحه (۸ه) ۷۷، ۱۲۸، ۱۲۸ عبداللدين زبر (ساكھ) ساس، ١٠٠٠ عيداللدين زبيرحميري (٢١٩- ٢٢هـ) ٢٧-عبدالله بن سفيان (١١١هـ) ... ١٢٠ عبداللدين سلم يحِلاني (١١٥) ... +١٢١٠١١٨١١١١١ ا عبداللدين مهيل (١٢هـ) ٢٠٠ عبداللدين شهاب ٢٠٠٠ عيداللدين عاس (٢٨هـ) ٢٠٠٠ عبداللدبن عرفطين إااب عيداللد بن عمر (١٢٩ هـ) ٢٩٠١٣. عيداللد بن عمرو (ساھ) .... ١٧٣ \_ عيداللد بن عمرو بن عاص (٧٥ هـ) ٣٣٠. عبدالله بن عمروبن حرام انصاري .... ١٢٩٠١٦٨ عبدالله عبدالله بن عماش ١٠٩٢-١٠١ عبداللدين مبارك (١٩٨٥ م) ٢٣٠٠ عبدالله بن قبس ۱۳۸

عبدالله بن مخرمه (۱۲ه) .... ۱۲۱\_

عبداللد بن مسعود (۳۲، ۳۳ه) .... ۱۲۲،۱۰۵،۹۴،۸۸،۳۴۰ ا

عبدالله بن مطاع بن عبدالله .... عدار

عبداللد بن مطلب .... ٩٨\_

عبدالله بن مظعون ( • ساھ ) .... ١٢١ ـ

عبداللدين ياسر....٥٠١-

عبدالله: ابوتيس بن حارث ٢٥٠٠ ا

عبدبن جحش ٢٥٠ ـــ

عبدالمطلب: جدامجد .... ۱۳۸\_

عبدالمطلب بن ربيعه .... ١٢٤ ـ

عبدالملك بن مروان (٨٦هـ) .... ١٢٧ ـ

عبد ياليل بن عمرو بن عمير .... ١٣٩ ـ

عبيد بن تبان (سهر) ٢٩٠٠

عبيده بن حارث (۲۰ اهر) ۸۹،۷۹،۲۲ م

عبيده بن سعيد بن عاص .... ٥١١٥

عتبه بن ربيه (۲هـ) ۸۲،۰۹۰،۰۱۰

عتبه بن غزوان (۱۸ه) ۱۲۱\_

عتبه بن مسعود بزلی ۲۲۰۰۰

عتیق بن عائذ ....۲۰۱۰

عثمان بن ربیعه .... ۱۳۹

عثمان بن طلحه (۲۲ هر) ۹۲ عثان بن عبد عنم ١٢٢\_ عثمان بن عبيداللد ٢٠٠٠ \_109,104,129,120,120,121,119,111 عثمان بن مظعون (۲ھ) +۸۰۹۰ اداا،۸۵۱،۵۹۰ ا عداس نفرانی ۱۵۰ – عدى بن نضله ١٢٢ ـ عروه بن الى اثاثه .... ١٢٣ \_ عطاوين الى رياح (١١٥ه) ٢٥٠٠٠ عفراء بنت عبيد بن ثعليه .... ۱۵۸،۱۵۵ ـ عقبه بن الى معيط (٢هـ) ١٣٩٠١٨٨ عقبه بن عامر (۱۲ه) ... ۵۵ ـ علاوين حضري ماا\_ على بن الى طالب ( + مهر ) .... ۱۵۹،۱۳۵،۹۳،۹۲،۹۱،۸۳،۷۵،۷۳،۹۳۱،۹۳۱ ما على بن حسين (٩٣هم/ ٩٩هـ) ٣٨٠ عاربن ياسر (٢٥٥) .... ١١١٠١٠٥٠٩٢٠٨١٠١١١ عمر بن (ام سلمه) .... ۸۰ ـ عربن خطاب (۲۳ مر) .... ۳۳،۱۹،۳۷،۵۷،۹۳،۸۲،۵۷،۹۳،۸۹،۸۸،۸۷،۵۳،۸۳،۹۳،

<! Present the complete of the complete of

\_IYZaIYralogaloAaloZalfYalfo عمر بن عبدالعزيز (١٠١هـ) سهس عمر بن بارون (۱۹۲ه/۱۹۸ه) ۲۳۰ عمران بن حسين (۵۲ھ) ساس۔ عمروبن الي سرح ( • ساه ) ١٢١٠ غمروبن اميير.... ٩ • اء • ۱۱ ۽ ۱۲۳ اسال عمروبن جموح (۱۲۸ سره) ۱۲۸ عمروبن جهم يساا، ۱۲۳\_ عمروبن حارث .... ۱۲۳\_ عمروبن رئاب .... ۱۲۳ عمرو: بن سعيد (۱۳۱هه) ... ۱۳۵،۱۲۴ عروبن عاص: سفيرقريش (١٣٧هـ) ١٩١١ عمروبن عاص بن وائل . . . • ۱۳۱۰ ۱۳۱ ـ عمروبن عبدود ... ۱۲۴،۹۵ ا عمروبن عبسه .... ۱۹۹۰ عمروبن عثمان ١٢١٠\_ عمروبن معاذ (۳ه) .... ۹۵\_ عمروبن مشام .... ۳۹۰ عمره بنت مسعود .... ۱۷۲ ـ عمير بن ابي وقاص قريشي زهري (٢هـ) .... ٩٥\_

عمير بن رئاب (١٢هـ) .... ١٢٣ ـ

عمير بن عوف بن عقده .... ١٣٩ ـ

عميره بنت سالم بن سلمه .... ۱۵۸\_

عميره/عمره بنت سعدى بن وقدان ٢٠١٠،١٢٧ ما ١٣١٠

عوف بن حارث .... ۱۵۵\_

عوف بن عفراء .... ١٥٩ ـ

عويم بن ساعده .... ۱۵۸\_

عياش بن اني ربيعه مخزومي (۱۱۱ه) ۱۱۹۲۰۱۰۱۰ عياش

عياض بن زهير (٣٠هه)....٢٥١١

عيسى عليه السلام . . . . ١٩١١م ١٩١٠ ـ ا

(¿)

غزبيه بنت حويرث .... ١٢٥ ـ

(ن)

فاخته بنت عامر الهاب

فاروق: عمر بن خطاب.... ٩٣\_

فاطمه بنت اسد بن باشم .... + ع، او\_

فاطمه بنت خطاب .... ۱۰۵ ـ

فاطمه بنت زائده بن عاصم ۲۰۰۰ و

فاطمه بنت صفوان بن الميد .... ۱۲۴ ما ۱۳۵ ما ۱۳۵ ما

فاطمه بنت عبدالعزى .... ٥٠١-

فاطمه بنت علقمه بن عبداللد .... ۱۳۴۷

فاطمه بنت مجلل: زوجه حاطب بن حارث برا ۲۰۲۰ ا ۱۳۲۰ ۱۱۱۱

فاطمه بنت نعجه بن يلم .... 29\_

فراس بن نظر .... ۲۵ ا۔

فربيجه بنت على بن نوفل . . . . ١١٢ ـ

فضل بن عباس (۱۲ه/۱۵ه/۱۸ه) .... ۱۲۷\_

قىيەرىنت يبار<sub>....</sub> ۲۰۷۵ - ۱۱۱۱ ، ۱۳۷ ـ

(Ü)

قاسم بن محر (۲۰ اه/۱۰۹ هـ)....۵۳،۳۵\_

تاره (المراهم ١١٨) ٢٥٠٠٠

قتیله بنت مظعون بن حبیب اے۔

قدامه بن مظعون (۲۳هه) .... ۱۲۵\_

قرة العين بنت عباد بن فضله .... ١٥٤ -

قريبة الكبرى .... اسار

قطبه بن عامر بن حديده .... ١٥٢\_

قيس بن حذافه .... ۲۶۱ ـ

قيس بن عبدالله ١٣٢٠١٢٦ الـ

قيس:بن سعد بن عباده (۵۹ه/۲۰ هـ) ۲۲۱\_

قيله/قتيله بنت عبدالعزى .... • • ١-

**(**\(\sum\_{\chi}\)

كبشه بنت واقد بن عمرو . . . . ١٦٤ \_

کسری بن ہرمز (عھ).... ۱۱۹\_

كعب بن ما لك .... ١٩٨٠٨٢ ـ

كلثوم بن بدم .... ٢٩ ــ

**(U)** 

لوط عليه السلام .... ٠٩٠

ليث بن سعد (۱۷۸ه) ۲۳۲

لیلی بنت انی خیثمه ۸۰۱۰۲۰۱۰۱۰ ۱۱۱۰۱۰

لیلی بنت عتیک بن عمرو . . . . ۱۵۹\_

**(**\(\gamma\)

ماعزاسكى....ا۵\_

ما لک بن اہیب .... ۱۱۹،۹۵،۷۸

مالك بن تهيان بن مالك: ابوالهيشم .... ١٥٩\_

مالك بن ويرث (٤٧هـ) ٢٧\_

مالک بن ربیعد…۱۲۲۔

ما لك بن زمعه .... ۱۲۲، ۱۲۲ سار

مالك(١٢١هـ) ٢٣٠٠٠٠

ماورپربنت فحبلان ما ۱۵۴

مبشر بن عبدالمندر (۲هر) ۸۰،۸۷،۹۲ عابد(١٠١ه/٢٠١٥) ٥١٠ محربن الي حذيفه .... ١٠٥،٧٢\_ محربن اسحاق به ۱۳۸۰۱۱۲ محربن حاطب (۱۲۷ه) اک،۱۲۷ محربن ميرين (١١٠هـ) ٣٥\_ محمد: بن طليب ١٣٨٨ محمد بن عبدالله ۲۸ ـ محمد بن عبدالرحمن بن اني ليلي (• ١٥ هـ) ٢٣٠\_ محرين عمر ١١٨٠ • ١١٨ ١٣٠ ساا\_ محربن کعب قرظی (۱۰۱ه/۱۱ه) محربن کعب قرظی (۱۰۱ه/۱۱ه) محمه بن جزو (۲۵ هـ) ۱۲۷ محمرعابد بن نورمحمر ساس مروان بن حكم (٢٥هـ) .... مسعود بن ربیعه قاری (۳هه) ۱۹۲۰۰۰ مسعود بن عمرو بن عمير 9 ١٦٠ \_ مصعب .... ۱۱۳ مصعب بن عمير (ساھ) ... ۱۲۰،۹۷۰،۱۱۱۰۱ مصعب بن عمير (ساھ) ۱۲۰،۹۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰،

مطلب بن از بربن عبدعوف زبری ۸۰۱۱۱۰۱۰۳۰۹ اساله ۱۳۸۰۱۱۱۰ معاذبن جبل (۱۸ هر) ۲۹۰۰ ۸۹،۳۳۰ ۱۵۷ معاذبن عفراء (٢هـ) .... ١٥٥\_ معاوميه: بن الى سفيان .... 29\_ معاوريه بن تحكم كمي .... ٢٧٩،١٨١٩٠٩ م معتب بن عوف ابن حمراء (۵۷ھ) .... ۱۲۸۔ معم ۱۱۲ معمر بن حارث معمر بن حارث ۱۵۹۰۱۳۲۰۱۱۲۰۱۱۰۹۸ معمر بن داشد (۱۵۷ه) ۲۳۲ معمر بن عبدالله .... ۱۲۸ معوذ بمعوذ بن عفرا (۲ھ) .... ۱۵۹،۱۵۵ معوذ معيقب بن الي فاطمه (٠٧ه عاه) .... ١٣٩ مغيره بن شعبه (۵۵ م) ٩٣،٨٢ مقداد بن اسود (سسه) ۱۲۹،۱۲۸ مكول: امام ابوعبدالله (١١٨ عااه) .... ٥ س منذربن عمروساعدی انصاری (۱۲۹ هـ) .... ۱۲۹،۱۱۸ موسى على السلام .... ١٥١ ـ مویی: بن حارث بن خلاد ساار موسی بن عقیہ: مورخ (اسما) ۱۲۱۰ + ۱۲۳ ما ۱۹ مساء + ۱۲۰ م ميرمحبوب على خان مساهه

(<sub>U</sub>)

نابغه بنت خزیمه .... ۱۲۳ ـ

نافع بن جبير .... ٣٥ س

نبيه بن عثمان .... ١٩٠٩ ـ

نجاشى:اصحمه (وهر)....۷۰۱۰۸۰۱۰۹۰۱ ساا، کسا، اسار

نضر بن همیل (۲۰۴هه)....۲۳۱

نعمان بن عدى .... ١٢٩\_

نعيم بن عبدالله نحام عدوى (١١١ هـ/ ١٥هـ) .... ١٢٩،٩٩ ١١١٠

نهدیی ۱۹\_

(,)

بارون عليه السلام .... ١٥١\_

بهار بن سفیان .... ۱۳۰۰

بزيله بنت عنبه ١٧٣ \_

مشام بن الي حذيفه .... ١٩٧٠

مشام بن عاص (سام) .... ۱۳۱۰ اسار

مشام بن محر بن سائب على (٢٣٣ هـ) .... ١٢٠\_

ہشیم ..... ۲۷۔

بندبنت الي امير (۵۹ ه/۲۰هـ) .... ۱۰۴،۸۰ اـ

مندبنت اول بن عدى ٢٠٠١ -

بند بنت بیاع ..... ۱۲۳ ..... بند بنت بیاع ..... ۱۲۳ ..... ۱۰۱ .... بند بنت عوف کنانید ..... ۱۲۳ .... ۱۲۳ .... ۱۲۳ .... ۱۲۳ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۹ .... ۱۲۸ .... ۱۲۸ .... ۱۲۸ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ .... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸۵ ... ۱۸

**(,)** 

واقد بن عبدالله بن عبدمناف تميمي ير بوعي .... ٩٩ ـ واقدى بحمه بن عمر (۷ + ۲ هه) .... ۱۵۹،۱۳ م ۱۱۳۸،۱۳۸، ۱۳۹،۱۳۹،۱۳۹،۱۳۹ ـ ۱۵۹،۱۳۹ ـ وشقی بن حرب .... ۱۳۷ ـ وکیع بن جراح (۱۹۸ هه) .... ۱۳۲ ـ ولید بن مغیره (۱ هه) .... ۱۵۲،۱۰۸ ـ وهب بن ربیعه ... ۱۸ ـ

**(U)** 

یاسربن عامر.... ۱۰۴-شخی علیدالسلام ....۱۵۱-شخی بن سعیدانصاری (۱۲۳ه/۱۵/۱۵) .... ۳۵\_ شخی بن سعیدقطان (۲۰۳ه) ....۲۳-

يزيد بن ثعلبه .... ١٦٠ ـ

يزيدبن زمعه (۸ه) اسار

يزيد بن معاويه (۱۲۴هه) .... ۱۰۴

يزيد بن باشم .... ساا-

يهارابونكيهه:اللح ....٠٠١١

يوسف عليه السلام .... ١٥١ ـ

ين عليه السلام .... ١٥١ -